

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety







## ایگزیکٹوایڈیٹرنوٹ

"انقلابى تبديليّ

لاہور میں جماعت اسلائی کے تین روزہ اجتماع نے بورے ملک سے آئے جماعت کے کارکنوں اور ووڑوں کے دلوں میں

جذبہ اور ولولہ تازہ کر دیا ہے۔ آپ کو فروری ۲۰۱۲، میں مولانا سرائ الحق کا امیر جماعت بننے سے پہلے اور دو ڈائجسٹ کے لیے انٹرویو یا دہو گا جس کے ذریعے بہت سے قاریمن کو پہلی مرتبہ اُن کی سحرانگیز شخصیت کو جانے کا موقع ملا۔ بظاہر شرمیلے نظر آنے اور دھیمے لہج میں گفتگو کرنے والے مولانا سرائے الحق کی شخصیت عام آدی کے لیے اپنے اندر بے پناو کشش رکھتی ہے۔ اُن کا ماضی غربت کے اندھیروں میں گزرا کریاں چرانے سے لئے کرممنت مزدوری کرنے تک تمام مراحل سے گزر کر وہ امارت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ انھوں نے فیبر پختو نخواہ میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اُن کی بشت پر ایک فکری اور خطبی طاقت بھی موجود ہے۔ اِنی ہیں۔ اُن کی بشت پر ایک فکری اور خطبی طاقت بھی موجود ہے۔ اِنی برنس ورلڈ اور عوام نے بھارت کا اقتد ارسونیا ہے۔

اجتاع کے آخری روز مولانا سرائ الحق نے اپنے خطاب میں موجودہ نظام کوہمی لاکارا اور مودی کے علاوہ امریکی صدر اوباما بھی اُن کی شعلہ بیانی سے محفوظ نہ رہے۔ اُنھوں نے عوام کوشکوے سے لبریز نفسیحت بھی کی کہ دوت ڈالتے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے وقت شرافت ویانت اور اہلیت کی کسوٹی پر پر بھیس۔ اور برملا کہا کہ ہماری پشت پر بندوق ہے نہ دولت .....انھوں نے عوام کے بے شار مسائل کا تفصیل سے ذکر کیا اور نوید دی کہ اسلامی نظام کے نفاذ ہی سے تمام مسائل حل ہوں گے اور دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس نظام کو نافذ کر کے انقلاب کا کرنے کے لیے ٹیم موجو د ہے اور تجربہ اور صلاحیت بھی۔ ان کے مراف خطاب میں سچائی جھلک رہی تھی گئین تقریباً ای طرح کے انقلاب کا خطاب میں سچائی جھلک رہی تھی گئین تقریباً ای طرح کے انقلاب کا دعویٰ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خال بھی کر رہے ہیں .....

مگر سوال یہ ہے کہ یہ "تبدیلی" یا "انقلاب" کیے لایا جائے؟ دراصل ہمارا معاشرہ کسی بھی طرح کی انقلابی تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں۔ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جزل ابوب خال اور جزل پردیز مشرف نے کمال اتا ترک کے ماڈل کو بنیاد بناکر نظام میں بڑی ديمبر2014. صفر أمظفر1436هـ جلدنمبر54 ثارونمبر12

اُرُدوڈانجسٹ

f urdudigest.com www.urdudigest.pk

مدر مجلس: دا سُرا عباد حسن قریش مدر الله الطاف حسن قریش

المِيرَ يَمُوالْمُ يُرُزِ: طيب اعجاز قريشً

اسننا ألم يلز: سيدعاصم محمود

بايدير: ناام جاد

مجلس تحرين حافظ افروغ حسن ، نويدا سلام صديقي ملمي اعوان

مبتم طباعت: فاروق اعجاز قريشي

انچارج كمينكيش: افنان كامران قريش

پروف خوان؛ خالد کی الدین

فيرائز وكم وزر: عبدالرحن ، اشرف سكندر

## ماركيٹنگ

وْارْ يَكْرْ: ذِكَ اعَارْ قَرِيشْ 8460093-0300

### اشتہارات

advertisement@urdu-digest.com مینچرایڈورٹائزنمنٹ: محدسلیمان احمد <mark>0300-4116792</mark> لا ہور: ندیم حامد گوجرا نوالہ: احسان الله بٹ اسلام آباد:محدسلیم کراچی: شازیقر 0345-2558648

## سالانه خریداری 560 رویے کی بچت کے ماتھ

subscription@urdu-digest.com خریزاری کے لیے رابطہ 19/21 کر سکیم بھن آباد ، لا ہور نون 15689957 92 42 92 پاکستان 1560 کے بجائے 1000 اردپ میں اردوڈ انجسٹ گھر بیٹے مامل بھیے بیرون ملک 60 امر کی ڈالر اندرون و بیرون ملک کے خریدار اپنی رقم بذریعہ بینک ڈرانٹ درج ذیل اکاؤنٹ نمبر پر ارسال کریں

URDU DIGEST Current A/C No. 800380 Bank of Punjab (Samanabad, Lahore.)

Branch Code No. 110

اپن قریر اس بے پہیجیں

325, G-III بور 325, G-III بور نون نبر: +92-42-35290738 فون نبر: editor@urdu-digest.com باكات

÷100-

طاع وناثر الطاف ت رقت نے جمارت روز 24- مركز ووزے جميوا كر من آباد الدورے وائع كيا

اردودُانجست 08

و مبر 2014ء

J16



انگریزی اور فرانسیسی لٹریجر کی شناور تربيت يافته يأنكك ئسياسي جدوجهد میں قیدوبند سے گزرنے والی ایم کیوایم کی سینیٹر محرمنس بن جليل



تبدیلی انے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ جزل ضیالحق نے اسلام ے نام رکی سال حکومت کی لیکن تبدیلی کاموتی ہاتھ نہ آ سکا۔ ذوالفقار على بحثوغريب عوام كے كندھوں پر بمٹي كررونى كيز ااور مكان كا نعرہ تو لگاتے رے لیکن سوائے صنعتوں اور تقلیمی ادارول کوقو میانے اور کاروباری افراد کونفرت کا نشان بنانے کے قوم کو کھے ندوے سکے۔ بیہ الك حقيقت ب كه جارك ملك كى سائه فيصد آبادى ديبات س وابستہ ہے۔جہاں لوگ آج بھی ذات برادری مسلک اور قبائل کی بنیاد برگردمول مین تقتیم بین-جبکه شهرول مین مقیم آبادی کابرا حصه مجمی اس تقسیم کے اثرات مے محفوظ نبیں عوام ان گروہوں سے بُورکر خود کو محفوظ اور توانامحسوں کرتے ہیں جہال اُن کے مفادات کا بری حد تک تحفظ کیا جاتا ہے۔ بیگروہ کس بھی انقلاب یا تبدیلی کو ناکام بنانے میں سر گرم ہوجاتے ہیں جوان کے مفادات سے مکراتی ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام جماعتیں جو ملک میں" انقلالی تبدیلی' لانا جاہتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اورعوام کے سامنےاں'' تبدیلی یا نقلاب'' کا پورا پروگرام اورعملی خا کہ چیش کریں۔ ال برتمام مكاتب فكر اور شعبول تح تفنك فينك سيرها مل بحث كر کے لوگوں کے خدشات دور کریں اور بھراس بڑمل درآمد کے لیے آئین میں تبدیلیوں کا پہلج تیار کیا جائے۔ دھرنوں اور جلسول کے ساتھ ساتھ فکری سوچ بچار کرنا بھی ضروری ہے تا کہ تبدیلیوں کوعملی جامہ یہنانے میں رکاوٹول اور ان کے سدباب کی نشاندی ہو سکے۔ اس دوران حکومت کے ساتھ بیٹھ کر''میٹاق معیشت'' بھی کیا جائے تا كه آنے والے دنول میں حكومت كيموئى سے معاشى نظام چلائے اور عوام كى تكالف ميس كى لائى جاسكے مذباتى نعرون استعفول دهرنول جلوں اور میڈیا ٹاک شوز میں سائل صرف اُجاگر کرتے رہے ہے انقلاب لاناممكن نبيس بلكه اس متواتر منفى "بيمر نك" = عوام ميس فرسريش اور بيجان برهتا جائے گانتيجاً تبديلي كى تراب ركھنے والے كرورُوں نوجوان ايے متعبل سے ماييس ہو جائيں گے اور اُن كا اپن ذات برادری قبیله یا مسلک تعلق مزید گراموتا جلا جائے گا۔ "انقلاب" کی داعی جماعتوں کی طرف سے کی بھی طرح کی جلد بازی یقیناً " تبدیلی" کے رائے وشوار تر بنائے گی اور ملک میں انتشار پھيلانے كاموجب بے گا-

cin jibilub tayyab.aljaz@urdu-digest.com

يرميه، يزحائي سكيخ اوراطف أنمائ

أردودُانجنت و٥

# اسلامی زندگی کی کہکشاں

عن من جان كانسخ جاديدا حصديق قرآن یاک روزمحشر گناہوں کے سامنے ڈھال بن سکتاہے

52 قدرت کے فی ہاتھ حبیب اشرف مبری

چشم دید واقعات جوالله تعالی کی رزاقیت وکرم کے منہ بولتے ثبوت ہیں

58 شرك كاندهيرول سے يروفيسرؤاكمرانوارالحق تبول اسلام کے روح پروراورایمان افروز واقعات

62 جن سے ملے رقبی آبادشادیوری معرکہ خیروشر میں بھٹکے ہوؤں کی راہنمائی کرنے والے





وه خوش نصیب عمارتیں

جهانقائلاً نےقیام فرمایا

بابائے قوم کی ظیم ذات ہے وابستدبخ عمارتول كادلجي تذكره

رانامحرثاب

الطاف حسن قريشي كه قلم سي

15 کچه اپنی زبان مین

الكثن كميشن كاستقبل

بهارت مشرقی کرتم الاها، پاکستانپرحملهنہیں

كرناچابىتاتھا ڈاكٹرىرىناتھرگوان



زنده سیں قائداعظم

قوم کی راہنمائی کرنے والی جیتی جاگتی داستانیں

ومبر 2014ء

82

اُردودُائِس 10



219 ريور أم ايمان أردوادب ریاسی ظلم کانشانہ بے ایک مظلوم کی درد ناک بیتا رضيه تحاحمه 65 خاموش فيخيس 228 شيخو کې بھينس تنويرآرائيل ایک حمکتے د مکتے دلیس کا اندوہناک نوحہ افسوس كه ياكتانيول كاكوئى يرسان حال نهيس 79 يوبيل گھنے كى ملازمت حافظ محرزابد 231 بنارس كاكياكهنا رضاعلى عابدى ہے کوئی مائی کا لال جو ۲۴ گھنٹے کام کرے اور معاوضہ نہ لے مسلمانان ہند کے کمی واد کی گہوارے کامعلومات افروز تذکرہ 100 وتور محد ذوالقرنين خان طبوصحت ایک بقسمشیفی کی دکھ جمری داستان المراصف عارف كايماريال داكر آصف محودجاه سرمامیں حملہ آور ہونے والے امراض سے بچاؤ کی تدابیر 121 باره رویے میں جائے بشراحر بھٹی ايبولا 134 ایک کفایت شعار باپ نے بیٹے کو جینے کا ڈھنگ کھادیا ایک موذی جرثوے کا بیان 138 سورنگ محبتول کے سمیراکلثوم 225 برهایاروکنے کے سات داز رضیمیل حالات سے تنگ آئے داورکو بھائی نے لاجوابردیا قبل از وقت بره هایے کاشکار موجانے کی وجوہات ملى رحلنے كاسليقه يكھو كبرىٰ شاہين (158 رنگارنگ تحریریں دولت کی خاطردیارغیرجانے والول کے لیے ایک تازیانہ 33 أبيل كابير لفنينت جزل(ر) شفاعت الله 163 بابا ویلاائے سجاد قادر ياكستاني بوابازون كالازوال كارنامه ناخلف اولاد کی چیرہ دی کانشانہ بے مظلوم باپ کی داستان الم [108] میں نے ابھی گناہ کرنے ہیں نویداسلام صدیقی 179 جھنگ ایک شہری بہو کی نظر میں جوریشریف ایک برابولے کا کلم کفر محبت كي حاشى اورفراواني جذبات ركف والاانوكها خراج عقيدت المجترين مرد 144 192 قدمول كي حاي رما كانت كهركوجنت كالكزابنادين والابيش قيمت كلمي نسخه ایک صابر باپ کا تخرخزتصه مستقل سلسلے 216 كال جاول محمر بوثا مجابر وروز و الماروز 237 جمن خيال موت کامضحکداڑانے والے برد بولے کا الم ناک ماجرا الوجموتوحانيل أردودُ الخِب 12 و مبر 2014ء

# اليكش كميش كالمستقبل

میں عوام اینے نمائندے منتخب کرتے اور اُن کے ذریعے حکومت کو حکمرانی کا مینڈیٹ دیتے ہیں۔ م یوں پُرامن انتخابات ہی پُرامن انقال اقتدار کی ضانت ثابت ہوتے ہیں۔ ہارے دستور میں الكِشْن كميشْن كوشفاف منصفانداور آزاداندانتخابات كرانے كى ذمےدارى سونچى كنى جاوراس كام كے لیے اُسے لامحدود اختیارات بھی تفویض کیے گئے میں گروہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالعموم نا کام رہا اور اس کی انظامی نا الجی اور کم نگائی کی افسوس ناک مثالیس سامنے آتی رہی ہیں۔اس کی ایک بڑی وجہ ذمے داریوں کے انبار کے مقالبے میس اس کی استعداد کارمحدود ہوناہے۔ دوسرااہم سبب اس کی غیرموز وں ہیئت ترکیبی ہے۔انتخابات کا انعقاد سرتا یا ایک انتظامی معاملہ ہے جس سے اعلی انتظامی صلاحیتوں کے حامل افراد ہی ٹھیک طور پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں گر جب ١٩٧٣ء کا دستور تدوین کے مراحل میں تھا تو جسٹس حمودالرحمٰن کمیشن کی راورٹ نے عدلیہ کے دقار میں غیر معمولی اضافہ کردیا تھا اور بیمحسوس کیا جارہا تھا کہ عدلیہ کی زیرنگرانی انتخابات بڑی حد تک غیرجانب دار آزاد اور منصفانہ ہوں گئے چنانچہ آئین میں اعلیٰ عدالتوں کے ریٹائرڈ جھوں پرمشمل ایک انیکش کمیشن فراہم کیا گیا جس میں شروع ہی سے خرابی کی ایک صورت مضمر تھی۔ ہم اپنے ادار بول میں اس خرابی کی نشاندہی کرتے آئے ہیں کہ ہمارا انگشن کمیشن اپنی موجودہ شکل میں عالمی معیا<mark>ر</mark> کے مطابق انتخابات کرانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا' اس لیے آئین میں ترمیم کر کے اس کی ہیئت جلد ہے جلد تبدیل کی جائے۔جن دنوں چوری چھے اٹھارھویں ترمیم کا مسودہ تیار ہور ہاتھا جس میں دستور کی ۱۰ اے لگ بھگ شقیں تبدیل کی جانے والی تھیں' ہم نے الیکشن کمیشن کی ہیئت تر کیبی میں ناگز بررد و بدل کا مشورہ دیا اور اس ضمن میں یا کستان انسٹی ٹیوٹ آف بیشنل افیئر ز (یاننا) کے تحت متعدد سیمینار بھی منعقد ہوئے جن میں سول سوسائٹی کی ممتاز شخصیات کے علاوہ آئین اور قانون کے ماہرین بھی شریک ہوئے تھے۔اٹھارھویں ترمیم کی تیاری میں چونکہ غیر معمولی راز داری سے کام لیا گیا'اس لیے اس مرکھلی بحث نہ ہوسکی اور ترامیم تجویز کرنے والی میٹی کے ارکان پر بیخوف طاری رہا کہ اگر انکشن ممیشن سے جج نکال دیے گئے تو چندروز بعد افتخار محمد جودهری بورے آئینی بیلے ہی کومستر دکر دیں گے اور بول صوبائی خودمختاری کا انتہائی حساس معاملہ سبوتا ڑ ہو جائے گا۔غضب میہ کہ اس اٹھارھویں تزمیم کے ذریعے چیف انیکٹن کمشنر کو بالکل بے دست و یا کر دیا گیاجس کے مہلک نتائج کا ہم ۲۰۱۳ء کے انتخابات کے بعد سے سامناکرتے چلے آ رہے ہیں۔ چیف الکشن کمشنر ریٹائر ڈجسٹس فخرالدین ۔ جی۔ابراہیم' جواپنی دیانت اوراصول بیندی کی عظیم شہرت رکھتے تھے وہ الکثن کمیشن کے ارکان کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے اور اُن کا انتخابی مشینری پرسے کنٹرول ختم ہوگیا تھا۔ وہ اس قدر عمر رسیدہ تھے کہ آرى چيف جزل پرويز كياني كوبھى نه پہچان سكے جن كے ساتھ انھوں نے اہم امور پر دو تھنے گفتگو كى تھى۔اب يہ بھى

اب ہماری سیای قیادت کو وقی مصلحوں سے بالاتر ہوکر فیصلے کرنے کی روایت قائم کرنا ہوگی۔ تقریباً سجی جماعتیں اس امر پرمنت ہیں کہ الیکٹن کمیٹن کواعلیٰ انظامی صلاحت اور انھی شہرت کے حامل افراد پرمشمل ہونا چاہیے جیسا کہ بھارت میں ہے۔ جب بیے عمومی اتفاق رائے موجود ہے تو دستور میں مطلوبہ ترمیم چند روز کے اندر کی جا سختی ہے۔ اٹھارھویں ترمیم صرف دوروز کے اندر منظور کر لی گئی ہی۔ آئین میں ترمیم کے بعد چناؤ کا دائرہ وسیع ہو جانے کی صورت میں جیف الیکٹن کمشن کے بعد چناؤ کا دائرہ وسیع ہو جانے کی صورت میں جیف الیکٹن کمشنز کا تقرر نسبٹا آسان اور برگل ہوگا البتہ مشاورت ''ان کیمرا'' ہونی چاہیے اور کسی بھی صاحب کو برسرعام بیان دینے کی اجازت میسرنہ ہو۔ مناسب بیہوگا کہ الیکٹن کمیٹن کے ارکان بھی مستعفی ہو جائیں تاکہ اُن کی جگہ وہ اشخاص لائے جاشکیں جن پر بڑی سیای جماعتوں کا اتفاق ہو۔ اس مرطے سے گزرنے کے بعد الیکٹن کمیشن پر جوبارگراں ڈال دیا گیا ہے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اُسے مالی اور افرادی وسائل بھی فراہم کرنا ہو گے اور جدید جوبارگراں ڈال دیا گیا ہے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اُسے مالی اور افرادی وسائل بھی فراہم کرنا ہو گے اور جدید عین انتخابی میں اصاحات پورے انتخابی ممل کے اندر اصلاحات کا ایک استعمال بھی گرے خور وخوض عیک ناتو اسلامی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایکٹن کمیشن میں اصلاحات پورے انتخابی ممل کے اندر اصلاحات کا ایک اہم حصہ ہیں جن کی مورشمل کی تقاضا کرتا ہے۔ ایکٹن کمیشن میں اصلاحات پورے انتخابی ملک کے اندر اصلاحات کا ایک ایم حصہ ہیں جن کی مورشمل در آمد کے لیے دوسرے مما لک میں ہونے والے تج بات سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ہم اگر مضبوط بنیادوں پر الیکٹن کمیٹن کی تشکیل اور اسے حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسخابات کے وقت گران حکومتیں قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔۱۰۱۳ء میں گران حکومتوں کا تجربہ حدورجہ ناکام ثابت ہوا ہے جو الیکٹن کمیٹن کو موڑ اعانت فراہم کرنے میں بُری طرح ناکام رہی ہیں۔ہم برای جدوجہد کے بعد ایک ایسے وزیراعظم دریافت کر سکے تھے جن کی عمر ۱۹ سال کے لگ بھگتھی اور جنھیں اپنے ابتخابی حلقے کا بھی علم نہیں تھا۔ان نگران حکومتوں کی نا تجربے کاری اور انتظامی بدنظمی نے بھی انتخابات پر منفی اثر ات مرتب کیے ہیں۔ ہمیں ان منبین تھا۔ان نگران حکومتوں کی نا تجربے کاری اور انتظامی بدنظمی نے بھی انتخابات کو بازیچے اطفال بنانے سے کی طور پر منتخب کے مال کے اگر بازی کے بجائے آئین طریقوں سے نکالنا اور انتخابات کو بازیچے اطفال بنانے سے کی طور پر اجتناب کرنا ہوگا۔

العلف العلام







جلیل ہے بہت پہلے میری اُن کے والد جناب ظفر اُکھن لاری سے ملاقات ہوئی تھی۔ہم جب مشرقی پنجاب سے جمرت کر کے الا مور آئے او وہ یہاں بطور ڈیٹی کمشنر تعینات تھے۔ تب تو اُن ے ملنے کی ہمت نہ کر ۔ کا الیکن جب۱۹۵۲ء میں میری محکمہ انہار سیکرٹریت لا ہور میں تعیناتی ہوئی ا

نو اس وفت تقل ڈیویلیونٹ اتھارٹی قائم ہو چکی تھی اور ظفر انھن اس کے پہلے سربراہ تھے۔ ۱۹۵۳ء میں وو ایک روز محکمہ انہار کے اعلیٰ افسروں سے ملنے سیکرٹریٹ آئے تو ہمارے ٹیلی گراف آفس میں بھی آ گئے۔ اُن سے تھل کے متعقبل پر بات ہوئی کہان دنوں وہاں ریت کے ٹیاوں کے سوااور کچھ بھی نہیں تھا جنھیں سیراب کرنے کے لیے نہر تعمیر کی جارہی تھی۔انھوں نے مژوہ سنایا کہ ایک وقت آئے گا جب بیعلاقہ گل وگلزار بن جائے گا اور یہاں کی زمین سونا اُ گلنا شروع کرے گی ہمیں ان کی روش آنکھوں نے بہت متاثر کیا اور اُن کے اس عزم نے ہمارے اندروطن کی تغییر کا جذبہ تیز تر کر دیا کہ یا کتان کو ایک عظیم الشان ریاست بنا کے دم لیل گے۔

یہ ایک بجیب اتفاق تھا کہ اللہ آباد یونیورٹی میں تین مسلم نو جوانوں نے ایک ہی سال اپنے اپنے مضمون میں اول یہ ایک بجیب اتفاق تھا کہ اللہ آباد یونیورٹی میں تین مسلم نو جوانوں نے ایک ہی سال اپنے اپنے مضمون میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور بعدازاں انھوں نے عملی زندگی میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔ نوجوان ظفر احمد انصاری نے ایم پوزیشن حاصل کی تھی اور بعدازاں انھوں نے عملی زندگی میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔ نوجوان ظفر احمد انصاری نے ایم پورٹ کا ک کا کا کا ہو بعد میں مولانا ظفر احمد انصاری کے نام ہے معروف ہوئے۔ انھوں نے آل انڈیامسلم لیگ اے فلفے میں ٹاپ کیا تھا جو بعد میں مولانا ظفر احمد انصاری کے نام سے معروف ہوئے۔ انھوں نے آل انڈیامسلم لیگ میں تحریب پاکستان کے لیے بہت فکری کام کیا' پاکستان کی دستورسازی میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور پوری اسلامی دنیا یں ریب پ میں دینی عناصر کوایک پایٹ فارم پر جمع کیا۔ جناب ظفرالحن نے ایم اے اکنامکس میں پہلی بوزیشن عاصل کی تھی۔ وہ آئی یں ایس میں آگئے اور پاکستان کے اندرانفراسٹر کچر کی تغمیر میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ تیسرے نوجوان غالبًا اقبال سی ایس میں آگئے اور پاکستان کے اندرانفراسٹر کچر کی تغمیر میں حیث سے دیا 



جناب ظفر المحن سے ملاقات ہوئے چار عشرے ہیت گئے۔ایک دن میں نے اخبارات میں پڑھا کہ ایم کیوائم نے جناب ظفر المحن سے پرنسرین جلیل کوسیٹ کاممبر منتخب کر لیا ہے جوایک پڑھی گھی سائی خصیت ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ظفر المحن کی صاحبزادی ہیں جن کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی۔ اُن کے ساتھ میری پہلی ملاقات اپ عزیز دوست حسن امام کے ذریعے ہوئی جو سرکاری طور پر اُن کے ساتھ وابستہ تھے۔افھوں نے مجھے ایک بارا پنے گھر عشائے پر دعوت دی اور میں نے اپنے محترم دوست ڈاکٹر شفق احمد کے ہمراہ اس میں شرکت کی جہاں جلیل صاحب کے علاوہ غازی صلاح الدین صاحب سے بھی نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پھر نائن زیرو پر بھی نسرین جلیل صاحب کے علاوہ غازی صلاح الدین صاحب بھی کھلا کہ افھوں نے طیارے اٹرانے کی تربیت بھی صاصل کر رکھی ہے۔ مجھے ان میں بہت ساری خوبیال نظر آئیں اور بیدگا کہ وہ ایک منفر دھیٹیت رکھتی ہیں اور اُن کی ذات میں جرت انگیز راز اور کمالات چھے ہوئے ہیں۔ اُن سے انٹرویو کے لیے درخواست کی تو وہ خوشی سے رضامند ہو گئیں اور میں اور عزیز م طیب انجاز ۲۱ رنومبر کی ضبح گیارہ بجے ان کی اقامت گاہ پر پہنچ کے جوڈیفنس کراچی میں واقع ہے۔

گفتگوعران خال کے دھرنوں اور جلسوں سے شروع ہوئی۔ نسرین جلیل صاحبہ نے کہا کہ اُن سے بچھ آگاہی تو آئی ہے اورلوگوں میں بات کرنے کا حوصلہ بھی پیزا ہوا ہے کیکن پی ٹی آئی کے بڑھے لکھے لوگ اب پیچھ بٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ چند روز پہلے مجھے پشنل بینک کے پریذیٹن ملے۔ وہ کہہرہ سے تھے کہ عمران خال کی حمایت میں کی آئی ہے کیونکہ وہ متضاد باتیں اور نازیبا زبان استعال کرنے گئے ہیں۔ نوجوان اس اُمید پر کھنچ آئے تھے کہ تبدیلی آئے گئ مگر وہ و کھورہ ہیں کہ اُن کے دائیں باکیں وہی جانے لوگ ہیں جو آئیس کوئی علامت ہیں۔ طیب اعجاز نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ بیداری سے زیادہ لوگوں میں ہیجان پیدا ہوا ہے اور دھرنوں اور جلسوں میں کنسرٹ نوجوانوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم کررہا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی ہے مگم ان ہے جو بہت بڑا خلا بیدا ہوا تھا اُس میں ان دنوں محض جذبات کی حکم انی ہے۔





نسرین صاحبہ کے تکلف برطرف انداز گفتگو ہے اُن کے ابتدائی زندگی کے حالات ٔ خاندانی اور تعلیمی اِس منظر معدوم كرنے كى خواہش كالبلانے لگى۔انھوں نے كسى ركھ ركھاؤ كے بغيراني زندگى كے اوراق بالمنا شروع كر ديے: ''یونی کے اندرالہ آباد کے قریب ایک گاؤں لار واقع ہے ہمارے اجداد کا تعلق وہیں سے ہے۔ گاؤں میں چونکہ صرف آٹھویں جماعت تک تعلیم تھی اس لیے وہاں کے بیچ پڑھنے کے لیے باہرا پنے رشتے داروں کے پاس جاتے تھے۔ میرے بڑے اباتب وکیل تھے۔ رشتے داروں کے بیچ پڑھنے کے لیے آتے ، تو ان کے پاس کٹبرتے۔ ان کی بھی وہی ڈانٹ ڈیٹ ہوتی جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میرے والدصاحب نے ۱۹۳۳ء میں آئی ہی ایس کا امتحان دیا۔ وہ الد آباد اور علی گڑھ یونیورٹی ہے پڑھے تھے۔اس وقت آئی ی ایس کے امتحان میں صرف حیارلڑ کے پاس ہوئے۔ تین ہندواور ایک مسلمان جو کہ میرے والد تھے۔انگریز اس وقت مسلمانوں کو کم تعداد میں آئی ٹی ایس میں لیتے تھے۔ بعد میں سر سیداحمد خان کی کوششوں ہے انھوں نے اپنی پالیسی میں کسی قدر تبدیلی پیدا کی' چنانچے قرنی صاحب اور ہلالی صاحب اس اليسي كي تحت ليے سنے جوميرث كے حوالے سے بہت يہ تھے ميرے والد پہلے يو في ميں افسر لكے اليكن بعد ميں پنجاب بھیج دیے گئے۔اس وقت آئی تی الیس آفیسرز کو آکسفورڈ میں تربیت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وہ جب واپس آئے او ہُ ہول ہوا کے بڑے خوب صورت انداز میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ دور دور سے لوگ اُنھیں دیکھنے آئے تھے۔ میری والدہ کی بچین ہی میں والدصاحب ہے منگنی طے پا گئی تھی۔اس دفت لڑ کیوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے چنانچہ میری والدہ کی أردودانجن 16

مجھی واجبی سی تعلیم تھر ہی پر ہوئی۔ لندن سے واپسی پر والدصاحب کی شادی ہوگئے۔ والدہ بتاتی تھیں کے آپ ابو کا زونا۔ انگریزوں سے زیادہ واسطہ پڑتا اوراکٹر کھانوں پرجاتے تو انھیں بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گاؤں ہے تعلق رکھتی تعمیم اس لیے اکثر روتی رہنیں کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزدنہ ہو جائے۔

"والده بتاتی ہیں کدایک بارہم کھانے پر جارہ سے فطرالحن نے مجھے کہا کہ آپ برقع نبیں پہنوگی تو میں رو نے تھی۔ پھر میں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ میرے خاوند کہتے ہیں کہ برقع مت پہنو۔ انھوں نے جواب میں لکھا کہ جوظفر الحن کہتے ہیں وہی کرو۔امی میں بڑی ہمت تھی کہ گاؤں کی لڑکی ہونے کے یاوجود افھوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی اور اُٹھنے بیٹنے اور کھانے پینے کے سب رنگ و ھنگ سیاھے۔ گھڑسواری بھی سیکھی اور فچروں اور گدھوں پر سفر کرنے ک مِشقّت بھی برداشت کی۔مرتے دم تک میری والدہ نت نئی چیزول میں برای دلچینی لیتی تھیں۔وہ مجھ سے پوچھتیں کہ میہ فیس مشین کیسے کام کرتی ہے۔'

نسرین صاحبہ نے بروی سادگ سے گھریلو ماحول کی منظر کشی کی تھی اور اپنی والدہ کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائی تھیں۔انھیں من کر ہمارے تجٹس میں اضافہ ہوتا گیا اور اُن سے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کب بیدا

موسس اورتعلیم کہاں حاصل کی؟ انھوں نے جواب میں کہا:

''ہم چار بہن بھائی ہیں، میں نمبر تین ہوں۔میرے بڑے بھائی کا نام محد پرویز ہے۔انگریزی''سن اخبار'' ان کا تھا۔ ذوالفقارعلى بحثو کے زمانے میں ان کا ڈیکلریشن منسوخ کر دیا گیا۔ بعدازاں ملک میں جب پہیہ جام ہڑتال ہوئی تو وہ بحال ہوا۔میری بردی بہن یاسمین لاری آرکیٹیکٹ ہیں۔انھوں نے شاہی قلعے کی صفائی وغیرہ کردائی ہے۔میرے خیال میں وہ پاکستان کی پہلی آرکیٹیکٹ خاتون ہیں۔میری سب سے چھوٹی بہن کینیڈا کے شہر میسی ساگا میں ٹیچیر ہے۔اب تو وہ ریٹائر ہو چکی ہے۔اب یہاں صرف میری مہن یا تمین لاری اور میں رہتی ہوں۔ بھائی کو ملک چھوڑ نا پڑا کیونکہ ضیا الحق ان کے پیچھے

''میں ۱۹۴۴ء میں لا ہور میں بیدا ہوئی اور جس دن یا کستان بنا'اسی روز میرے والد لا ہور کے ڈیٹی کمشنر بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے وہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر تھے۔ ہمارا گھر جیل روڈ پر تھا۔ والدصاحب نے ہمیں مقامی اسکول، اوبستان صوفیہ میں داخل کرادیا۔ہم جارنمبربس یا تا ملکے میں اسکول جاتے کیونکہ گاڑی استعال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ آٹھویں تك ہم نے وہاں تعلیم حاصل كى ـ اس كے بعد والدصاحب نے لندن ميں ايك گھر ليا اور وہاں ہم حاروں بہن بھائيوں كو رہ سے کے لیے چھوڑ دیا۔اس وقت بڑے ہمائی کی عمر ۱۸برس بڑی بہن کی ۱۲سال میری۱۳سال جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن وس سال کی تھی۔''

کہانی میں حیرت انگیزموڑ آ رہے تھے جو ہماری دلچین کا باعث بنتے جارہے تھے۔اُن سے بوجھا کہ آپ کے والد نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کیا اور آپ بہن بھائیوں نے لندن میں کیسا وقت گزارا؟ نسرین صاحبہ نے اپنے مخصوص دھیے ليح مِن كبنا شروع كيا:

"اُن کوشایدہم پر پورااعتاد تھا۔ آج تو کوئی ایباسوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے بڑے بھائی اور بہن کالج میں تھے۔ بڑے

أُرْدُو ذَا نَجْسِتْ 17 📗 معر 2014ء

بھائی نے ایڈوانس لیول اور آپائے اولیول کا امتحان دیا' جبکہ میں اور چھوٹی بہن اسکول میں تھیں۔ نفتے میں دو وفعہ آیا ہمیں و كمين آتى لندن مي والدك دوست نيم صاحب روز نامه ذان كے نمائندے تھے۔ وہ ہمارا خيال ركھتے اور آئے جاتے بھی رہتے۔والدصاحب پی آئی اے کے بہلے ایم ڈی بن محے تصاور جاری والدہ مبینے میں دو بار چکر لگا لیتی تھیں۔ پی آئی اے کے جتنے بلیو پڑش ہیں وہ میرے والد کے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا جہاز بھی اُنہی نے خریدا تھا۔''

"ہم چھوٹی بہنیں لندن میں صرف دو سال رہیں۔ بوے بھائی نے لندن اسکول آف اکنامس سے اور آیا نے آرسيلي كالعليم عاصل كي- بم چونكه چهو في سيخاس لي بميس واپس بلاليا كيا- بم چار بهن بهائي سيخاس لي بميس بهي اکیلے بن کا احساس نہیں ہوا۔ لندن میں ہم دونوں چھوٹی بہنوں کو اسکول سے تین بجے جبکہ بڑے بہن بھائی کوسات بج چھٹی ہوتی تھی۔ ٹمل میں ہونے کی وجہ سے میری یہ ذھے داری ہوتی کے گھر کا سوداسلف لاؤں اور کھانا بناؤں۔ میں کھانے ينانے كے طريقے والى كتابيں لے آئى اور أخيس بڑھ كے كھانا بنانے كى كوشش كرتى ، مكر اكثر اوقات كھانا جل جاتا اور ميس و پھی اُٹھا کے باہر رکھ دیں۔

'' ہمارے گھر میں چھوٹی سی لائبرری تھی جس میں اردو کی کتابیں تھیں۔مثلانشیم حجازی، اے آرخاتون، ابن صفی کے

بہت پڑھی تھی مگر انگریزی پڑھنے کا سے شروع ہوا۔ رسالوں میں لکھا ہوتا راهي-" توومال سے بحسس بيدا موا انگریزی پڑھنا شروع کی۔ اسکول میگزین رکھ ہوتے۔ اُن سے ہوا۔ میرے بھائی اور ابا جونکہ

عمران خال کے دائیں بائیں وہی لوگ کھڑے ہیں جو یا کتان میں "اسٹیش کو" کی علامت بن چکے

ناول وغیرہ۔ اردو تو بچپین ہی میں تُولّ "To be continued تُولّ ب"جاری ہے یا اگلے شارے میں كه آكے كيا ہو گا۔ اس طرح مِن ایک نه خانه نفاجس میں صرف انگریزی پڑھنے کی طرف رجحان بیدا

سكريث ييت تفاس ليے مجھے بھى سكريٹ پينے كاشوق موارلندن ميں پيے پاس موتے تفايك باراسٹور سے سكريث لے آئی اور باتھ روم میں بند ہو کے بی مگر مزہ نہ آنے پر دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا۔"

نہایت دلچسپ واقعات بیان کیے جارہ تھاورسادگی میں پرکاری کالطف آرہا تھا۔ پھرنسرین صاحبے نے اپنے تعلیمی سفر کی روداد آ کے بڑھاتے ہوئے کہا

" كراجى آنے كے بعد جى ى اسكول ميں داخله ليا چرميٹرك پاس كرليا اور كراچى ہوم اكنا كمس كالج ميں داخله ليا ي ہارے بھائی کراچی آئے تو انھول نے کہا،تم ہوم اکنامکس کیول پڑھ رہی ہؤ کوئی کام کامضمون پڑھو گھر کا کام توشمیس امی بھی سکھا دیں گی۔ اس بر کراچی یونیورٹی میں داخِلدلیا اور وہاں سے انگلش لٹریچر میں آنرز کیا گھر ہے یونیورٹی جاتی او رائے میں کراچی امروکلب کا میدان آجاتا۔ وہال دہھتی کہ جہاز نیجے اوپر آجارہے ہیں۔ میں نے گھر والول سے یا کلٹ ینے کے بارے میں یو چھا تو سب نے ہاں کردی۔ ہارے ہال کوئی تفریق نبیل تھی کہ بداڑ کا ہے، بداڑ کی ہے، بدکرو، وہ نہ كرو\_ايى كوئى يابندى نبيس تقى \_ والده كمتى تقيس كه بس مجهي كرلواور ميرى طرح يتحفيده جاؤ \_ وه مارى حوصله افزائى كرتى تحمیں۔ میں نے اپنے والدے یو چھا کو انھوں نے بھی اجازت دے دی۔

أردودًا بجنب 18 🛕 🚅 وتمبر 2014ء

اس وقت جہاز کی تربیت کینے والے طالب علموں کو بردی رعایت تھی۔ ابروکلب والے صرف ۲۰رویے گھنٹہ لیتے تھے۔ اس وقت وہاں ۱۲ نیمالی یاکٹ تربیت لے رہے تھے کہ لی آئی اے کی شہرت اچھی تھی۔میری تربیت بھی نیمالی یاکٹول کے ساتھ ہوئی۔ بیددوسال کا کورس تھا' چنانچہ میں اونیورٹی جاتی اور جہاز اڑانا بھی سیھتی رہی۔ مبنج کے بیچ گھر سے نگلتی تو جاتے وقت پہلے اڑان کی تربیت پاتی پھر یونیورٹی جلی جاتی۔ مجھی کھار یونیورٹی سے داپس آتے ہوئے بھی طیارہ اُڑا کیتی۔ یو نیورٹی میں،میری سیکنڈیوزیشن آئی۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ہر کام کرنے کی اجازت تھی اور ہم سے توقع کی جاتی کہ ہمارارویہ ہراعتبارے درست ہوگا۔"

نسرین صاحبے نے گھریلو ماحول میں جس آزادی کا نقشہ کھینجا' اس پر طیب اعجاز نے کہا کہ آپ وضاحت سے بیان سیجے کہ اتن آزادی ملنے کے باوجود آپ کا قدم بھی نہ ڈ گرگایا اور کسی بھی غلط رجحان کو پرورش پانے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے آج کے ماحول میں تو بچوں پیقدم قدم پر روک ٹوک ہے اور امتحانات میں اچھے کریڈ لینے کی دور گئی رہتی ہے۔ محترمه نسرین جلیل نے جواب میں کہا:

"شایداس لیے کہ ہمارے ساتھ بچوں کی طرح سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور حدے زیادہ لاڈ پیار بھی نہیں تھا۔ کھانے کا

ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ مجھے ایک مشاعرے میں جارہے تھے۔ لے چلو۔ والد صاحب نے کہا کہ مطلب بی نہیں آتا تھا۔ آیا نے کہا: میری" میں نے کہا، بیتو مجھے بھی آتا مطلب نہیں آتا'اں کیےتم گھرہی

یاد ہے، ایک وفعہ والد، والدہ اور آیا } ذوالفقار علی بھٹونے میرے بھائی، پہلے کوئی شعر سناؤ۔ مجھے شعر کا محمد پرویز کے انگریزی اخبار "سن" ب یہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کا ڈیکٹریشن منسوخ کر دیا تھا

وقت ہے تو بیج بھی بروں کے میں نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ ہے، کمین انھول نے کہا، آپ کوشعر کا الم

یررہوگ\_ان دنوں مشاعرے اور ادبی مخلیس منعقد ہوتی تھیں۔ہم جب بچے تھے اور لا ہور میں رہتے تو والدصاحب کے ایک دوست نیاز صاحب تھے۔ وہ بھی ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہی کے نام پہ حیدر آباد میں نیاز اسٹیڈیم تعمیر ہوا ہے۔ ان کے بیج ہوتے اور ابو کے اور دوستوں کے بیچ بھی آجاتے۔ جنال چہ ہم مل کے ڈرامے کرتے تھے اور بیڈمنٹن کھیلئے۔ میں تو اسکول میں بھی کھلنڈری بہت تھی۔لیکن میری آیا یاسمین لاری وہ بہت و بین اور پڑھائی میں سنجیدہ تھیں۔اسکول میں ہرانعام انہی کے جھے میں آتا۔ اس وقت جب میں انگلش لٹریچر پڑھتے ہوئے پائلٹ کی تربیت حاصل کر رہی تھی تب ساتھ ہی ساتھ فرانسیس زبان کی کلاسیں بھی لے رہی تھی۔

"ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تھر میں باہر سے ایک مہمان آئے۔ میں نے ان کے سامنے کہا کہ"اوہو آج تو میں اپنی فرانسیسی کی کلاس گول (Bunk) کر جاؤل گی-انھوں نے پوچھا کہ پھر آپ کو داخلہ لینے کی ضرورت کیاتھی؟ اس پہ مجھے شرمندگی ہوئی اورمحسوں ہوا کہ میرار دبیمناسب نہیں تھا۔ آپ نے خودا پی مرضی سے داخلہ لیا اور پھر آپ کلاس لینے نہیں جارہی ہیں تو یہ بری بات ہے۔ پھر درمیان میں ایک سال کے لیے میں فرانسیسی سیکھنے فرانس چلی گئے۔"

" بیتو آپ ایدونچر پر دوسرا ایدونچر کیے چلی جارہی ہیں۔" میں نے بے ساختگی سے کہا اور فرانس میں قیام کے واقعات

اُردو دُانجسٹ 19 🐟 دیمبر 2014ء

بیان کرنے پراصرار کیا نسرین صاحب نے ہے اختیار کہتے میں جواب دیا ''میں پیری میں رہی ، وہاں فرانسی زبان کھانے والے ادارے''الیاس فرانسز' میں داخلہ لے کر کلاسیں لینے گئی۔ اس دوران یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کے گورز نے پابندی لاگا دی کہ پاکستان سے باہر پسیے نہیں بھیج جا کیں گئے تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہوئی۔ پیری میں ''شانزے لیز ساسٹریٹ' کے قریب میرا کمرہ واقع تھا۔ میرے پاس صرف استے پسے سے کہ ایک مہینہ گزار سکوں۔ چنانچہ میں دو پہر میں بنیراورایک گلاس دودھ لیتی تھی پسیوں کے حساب سے ۔اس دفت میری عمر صرف اشادہ سال تھی اور مجھانی ذات پر مکسل اعتاد تھا۔ ایک لڑی وہاں کر بھی کیا سکتی تھی جہاں دوستیاں بھی آسان نہیں ہوئیں۔ یہ ۱۹۲۱ء کی بات ہے۔ وہاں صادقین سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے دوست میرے بھائی کے جانے والے تھے۔ وہ مجھے کیفے میں لے جاتے' وہاں بیٹھ کے بیئر میری ملاقات ہوئی۔ ان کے دوست میرے بھائی کے جانے والے تھے۔ وہ مجھے کیفے میں جب مرجاؤں گا تو آپ لوگوں کو پیٹے اورلوگوں کی تصویریں بناتے۔ ساتھ بی ساتھ بھی سے کہتے جاتے کہ نسرین بی بی میں جب مرجاؤں گا تو آپ لوگوں کو بیتے اورلوگوں کی تصویریں بناتے۔ ساتھ بی ساتھ بھی سے کہتے جاتے کہ نسرین بی بی میں جب مرجاؤں گا تو آپ لوگوں کو بین تھی۔ بیک بنائیں گی کہ میں صادقین کو وہائی تھی۔ میں اس وقت صادقین کی قدرو قیمت سے آگاہ نیں تھی۔ "

" ہمارے گھر میں آزادی احساس تحقظ کے ساتھ حاصل تھی۔مثلا آپ کہیں گئے تو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اور کام

کہ آپ مارے مارے پھر رہے ہیں یونیورٹی میں پڑھ رہی تھی اور میرے وقت پڑھر آرہے تھے پارٹیوں میں نبیں کر رہے تھے تو میں بھی ایبا کرنا نہیں آتا تھا۔ اگر آپ کو کے نیچے سے گزرنا ہوتا۔ میں اتی دیتی اور ہاران بجنے لگتے۔ انسان

میری بردی بہن، یاسمین لاری آرکیٹیکٹ ہیں۔ انھیں پاکستان کی بہلی خاتون آرکیٹیکٹ ہونے کااعزاز حاصل ہے

کر کے واپس آگئے۔ بیہیں ہوتا تھا اور بالکل ہی آزاد ہیں۔ اگر میں ساتھ کے طلبہ و طالبات رات کو شہیں جا رہے تھے یا آوارہ گردی کیونہیں کرتی تھی۔ مجھے سڑک عبور شانزے لیزے پار کرنا ہے تو اس انجان تھی کہ سڑک پر چلنا شروع کر

تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بہرحال میں وہاں سے واپس آئی اورا پن تعلیم مکمل کر کے کراچی یو نیورٹی سے ۱۹۲۷ء میں انگلش لٹریچر میں ڈگری لی۔اگلے سال میری شادی ہوگئ۔وہ بھی ایک دلجسپ قصہ ہے۔"

نسرین صاحبہ نے چاہے کی پیالی اٹھائی اور ہمیں بھی جائے پیش کی۔ دہ جب دو چار چسکیاں لے چکیں توہم نے یو چھا، وہ قصہ کیا تھا؟ انھوں نے بے تکلّف موڈ میں جواب دیا:

''ایک روز والدصاحب نے کہا کہ ہم تمھاری اپنے دوست کے بیٹے سے مثلیٰ کررہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کردیجے۔
میرے بھائی کے پاس اسپورٹس کارتھی اور میں اس میں یونیورٹی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ جن صاحب سے میری مثلیٰ ہونے والی ہے وہ بھی کی سے اسپورٹس کار مانگ کے لائے ہیں۔ جھے ان کی بیہ بات بری گئی کہ جو چیز آپ کی نہیں' وہ آپ کیوں مانگ کرلا رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ اس محفی سے میری شادی نہ بجھے' کیونکہ میرا شوہرایا ہونا چاہیے جس کا میں احترام کرسکوں۔ اس بات پرمیرے والد نے جھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بات نہیں کی اور پھر آہت آہت معاملہ تھیک ہو گیا۔ اس کے بعدامی کو جلیل اچھے گئے تو اُن سے دشتہ کر دیا۔'

" دوجلیل میرے بھائی کے دوست تھے اور کسی کام سے گھر آئے اوامی سے ملاقات ہوئی۔ جلیل اکثر نداق سے کہتے

اُردودُاجُسٹ 20 م

تھے کہ تمھاری امی کو میں احیمالگا، وہ خود تو شادی کرنہیں سکتی تھیں اس لیے تمھاری مجھ سے کرا دی۔ ای نے پھر جلیل سے یو جیما كتم كتنے بهن بھائى ہو، ابوكيا كرتے ہيں اور خاندان كون ساہے، پھرانھوں نے خود رشتے كا پيغام بھى بھجوا ديا۔ يہ ميرى اى كا ابنا طريقه تفا وكرنه تو الزكى والول كى طرف سے بيغام بھجوانا معيوب سمجھا جاتا ہے۔ جليل اس وقت ابنا كاروبار كررہ تھے۔ شادی کے بعد ہم ہا تک کا تک شفٹ ہو گئے اور سال بھر وہاں رہے۔ پھر واپس کرا جی آ گئے۔''

مہم جوئی کی کہانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے اُن سے بوجھا کہ آپ سیاست میں کیسے آئیں؟ انھول نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دینا شروع کیا:

در میں گھریلو ذھے داریوں کے ساتھ ساتھ عوامی بہود کا کام بھی کرتی تھی کہ مثال کے طور پرلوگوں کوادویہ دے وی اور انھیں استعال کرنے کا طریقہ بتاتی۔ ٹوکن کے طور پر ایک دورو بے ان سے لیتی۔ میری سہیلیاں بھی بہود کا کام کرتی تھیں۔ پھر ہم مختلف علاقوں میں گئے تو دیکھا کہ وہاں بڑی غربت ہے۔لوگ ان پڑھ ہیں اور کس قدر مشکل حالات میں ہیں۔ تب خیال آیا کہ میں اپنے وطن کے لیے جو پچھ ہو سکے، وہ ضرور کرنا جاہیے۔گھر میں بھی ملکی حالات

صاحب کی بیٹیاں ہماری دوست یوسف جال کے ہاں سیاس میٹنگ جب أن كے بال كئے تو ايك برے اور جناب الطاف حسين تقرير كررب

نظر آئی۔ جلیل نے ان سے کہا کہ

کراچی یونیورٹی میں تعلیم یاتے ئے تم بھی جلو۔ ہم نے کہا ہضرور اسوئے ہی میں نے ہوابازی سیھی

یر بات چیت ہوتی تھی۔ مدنی ہے تھیں۔ انھوں نے ہمیں کہا کہ ہے کمرے میں میٹنگ ہورہی تھی اور ایک دن طیارہ اڑالیا تھے۔ان کی باتوں میں ہمیں سچائی

ہمیں آپ کی باتیں پیند آئی ہیں۔ہم بھی کچھ کرنا جاہتے ہیں۔انھوں نے اپنافون نمبر دے دیا کہ اس پر رابطہ کر لیجیے۔ہم فون کرتے رہے مگر کوئی جواب نبیں آیا۔ پھر کمال اظفرے پوچھا کدرا بطے کا کیا طریقہ ہے۔ انھوں نے بتایا کہ حق برست تمیٹی ایم کیوایم کے لیے فنڈ زاکٹھے کر رہی ہے جس میں بنگمسلمٰی احربھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم بھی اس تمینٹی میں شامل ہو مجئے۔اس وقت الطاف حسین بیار تھے۔ہم نے شہر کے مخیر حضرات کی ایک فہرست تیار کی۔ہم ان کو جا کے بتاتے کہ ایم كيوايم ماري جماعت ہے۔ بياليكن اور ربى ہے۔اس كے بيدمقاصد بين تو آپ جميس چندہ ديں۔جو چندہ ہم ايك دن میں اکٹھا کرتے وہ ای دن الطاف بھائی کو پہنچا دیتے۔اس طرح جارا اُن سے براہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ہم پھر آگے برصتے مجے جلیل کوتو الطاف بھائی نے فورا قبول کرلیا کہ وہ ایک صنعتکار تھے اور فیکٹری چلا رہے تھے۔ وہ انڈس کیمیکل فیکٹری کے مالک تھے جواس وقت پاکستان کی سب ہے بردی کیمیکل فیکٹری تھی۔اُن کے پاس چونکہ تجربہ بھی تھا اور وہ باہر بھی جاتے رہتے تھاس لیےالطاف بھائی کے حلقے میں جلد آگئے جبکہ میں ابھی پیچھے رہی۔ انہی دنوں کسی نے کہا کہ بیہ خواتین کلب جانے کے بجائے نائن زیرو آجاتی ہیں۔"

وہ حال دل بیان کرتے کرتے کیک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں نے چائے کا ایک جرعہ لیتے ہوئے یو چھا کہ آپ کو بیاحساس کہتری تو ہوا ہوگا اور بیخیال بھی آیا ہوگا کہ لیل کی وجہ سے میں ایک مصیبت میں پیستی جارہی ہوں اور مجھے کنارہ

أردودُانجُسٹ 21 🔷 معر 2014ء

کشی اختیار کر لینی جاہیے؟ نسرین صاحب فے بڑے کل سے بیتے ہوئے کھات کا ذکر شروع کیا:

"اس زمانے میں عدم تحفظ کی بہت دھند جھائی ہوئی تھی اس لیے میں ہرجگداُن کے ساتھ ساتھ ہی رہتی۔ایک دفعہ رات گئے الطاف بھائی سے ملنے گئے تو اُنھوں نے اِن کواندر بلا لیا اور میں ویٹنگ روم میں بیٹھی رہی۔ رات کے بارہ بج مے عمر جلیل نہیں آئے۔ میں غصے میں وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور نیکسی لے کے گھر آگئی۔ جلیل بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے اسلے کہیں جانے کا کوئی تجربہیں تھا۔ حالا نکہ میں ہیرون ممالک میں بھی رہی تھی الیکن کراچی میں کسی چیز کاعلم نہیں تھا۔ بہرحال میں ناراض ہو کے گھر آگئی۔جلیل جب آئے تو انھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایم کیوایم میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ الطاف بھائی تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں کہتم کچھ کرنہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ ہم یارٹی نہیں چھوڑیں گئے چنانچہ ہم الطاف بھائی کے پاس مھے تو انھوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے مبر بن جا کیں۔''

'' ہم اس وقت حق پرست کمیٹی میں تھے اور وہ بھی ختم ہوگئ تھی کیکن ہم پھر بھی جارے تھے کہ ہمیں مشورہ دینے کی لت برا چکی تھی۔ پھر میں نے بھی آہتہ آہتہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بھی جائے بنا دی اور بھی دفتر کی صفائی کرا دی۔ پھر

میں گاہے گاہے الطاف بھائی کو بتانے گلی کہ لاڑ کا نہ میں کیا ہور ہاہے اور اس حلقے میں کیا ہور ہاہے۔ ایم کیوایم میں

تعلیم یافتہ بھی ہیں مگر انھیں سای میں نے اپنی والدہ سے کہا، میری میں نے ایم کیوایم کا انگریزی میں ليےخود کام تلاش کرليا۔" شادی ایسے تخص سے سیجے گاجس تھیں یا اپنے بچوں کو ای طرح كاميں احترام كرسكوں والدين في آزادي وے رکھي تھي؟ جلیل نے بلاتو **قٹ** کہا:

زیادہ تر خواتین علی سطح سے ہیں تجزیے کا کوئی تجربہیں ہے۔ پھر نیوز کیٹر نکالنا شروع کیا اور اپنے د کیا آپ بچوں کو وقت دیتی آزاد رکھا جس طرح آپ کے طیب اعجاز نے سوال کیا۔نسرین

''میں نے اپنے بچوں کو ویسا ہی آزاد رکھا' جبکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ خراب ہوجائیں گے اور تم اتنا وقت ایم کیوا یم کو دیتے ہو، روز وہاں جاتے ہو، ایول بچوں پر برا اثر پڑے گا' مگر ہم ویکھتے تھے کہ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں وقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کررہے ہیں۔ہمیں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ لیتھی کہ لوگ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں بے لوث تھے۔

"١٩٨٨ء ميں پيپلز پارٹی اور مہاجر تو می مودمنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا جس سے مہاجر قوم کا ایک تشخص قائم ہوا۔ الطاف بھائی نے جب کراچی یونیورٹی میں تحریک شروع کی توان کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ کس کے اسٹال پر جا کیں۔ وہ پنجابی تھے نہ پختون نہ سرائیکی ،تو پھروہ کیا ہیں؟ای شاخت کے لیے انھوں نے ١٩٨٦ء میں نشتر یارک میں جلسہ کیا تھا' حالانکداس دن موسلادهار بارش مور ہی تھی۔لوگ جمع موے اورنشتر پارک تھیا تھے بھر گیا تھا۔

"آپ ذراغوركرين كدايسے لوگ پارٹي ميں ہيں جوانتخابات ميں ايك بييه خرچ نبيں كرتے تبھى توانيس اپنے ليے بیے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب جلیل صوبائی اسمبلی کے رکن بے یا میں سینٹ میں گئ تو ہمارے گھرے ایک بھی بیسے نہیں لگا۔ہماری فارم کی فیس بھی پارٹی نے ادا کی تھی۔جلیل نے ۱۹۹۰ء میں الکیشن جیتا اور ایم بی اے منتخب ہوئے۔

أردودُانجُسُ 22 🔷 🚄

الطاف بھائی نے انھیں وزرتعلیم بنایا۔ میں تب تک گراس روٹ کیول ہی پرکام کرتی رہی کینی کہ چائے بنانا اور ٹیلی فون
ایک پینے پر بیٹے جانا۔ الطاف بھائی کومسوس ہوا کہ میری انگریزی اچھی ہے۔ لہذا کھر جتنے بھی معاہدے ہوتے تو میں کسی ذاتی
مفاد کے بغیران کی مدد کرتی۔ حالانکہ ہمیں لوگوں اور خاندان والوں کی با تیں بھی سننے کوملتی تھیں کہ بچ خراب ہو جائیں گے
کہ وہ ابھی چھوٹے تھے۔ خدا کاشکر کہ جس طرح سے ہم لیے برسے تھے ہمارے بچ بھی و یے ہی بل گئے۔''
محترمہ نسرین جلیل ایم کیوایم کے ساتھ اپنی وابستگی کی اندرونی کہائی بیان کر رہی تھیں جو فی الواقع ایثار کی ایک عمده
مثال تھی اور اس سے اُن کے اخلاص اور بارٹی کی وافلی ورکنگ کا اندازہ ہوتا تھا۔ مروت میں اُن سے میں میہیں کہہ سکا
کہ بولنگ اشیشن تو آپ کے سیکٹر کمانڈر کی تحویل میں ہوتے ہیں، آپ کا مینڈ یک بڑی حد تک جعلی ہوتا ہے اور آپ کو
انتخابات میں خرچ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ اب میداز سبھی کومعلوم ہے۔ میں نے ماحول میں ارتحاش پیدا کے بغیر
اُن سے بوچھا کہ سنا ہے آپ کے خاندان کو ساسی بنیا دوں پر غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ انھوں نے تفصیلات

'' ذوالفقار علی مجھٹونے جب کئی نجی اٹا ثنہ جات قومی تحویل میں لیے اس وقت ۲۲ رخاندانوں کا بہت چرجا تھا۔ اس میں

ہمارے ادارے، خیبر انشورنس مینی ا کیمیکل قومی تحویل میں لے لیے فوجی آپریشن ہوا تو جلیل کو انڈر اور چوکیدار کو بھی ہٹا نا پڑا۔ میں حجو نے بیٹے کے ساتھ لندن جل گئی میرے بڑے بیٹے اور بیٹی کا ایم کیو

شروع میں الطاف بھائی سبحصے تھے کہ میں کوئی کام نہیں کرسکتی، لہذا وہ مجھے میٹنگ میں نہ بلاتے

سے ایک گھرانہ ہمارا بھی تھا۔
خیبر نیکسٹائل کارخانے اور انڈس
گئے۔اس کے بعد جب۱۹۹۲ء میں
گراؤنڈ جانا پڑا اور ہمیں یگھر جھوڑنا
مصیبت کے ان دنوں میں' اپنے
اور ہم الطاف بھائی کے باس رہے۔

ایم نے کوئی تعلق نہیں تھا'اس لیے وہ اپنے دوستوں کے گھر کراچی گھہرے رہے۔ ایک بیٹی کو میں نے اپنی بہن کے پاس کینیڈ ابھیج دیا۔ ہماری غیر موجودگی میں نوجی چھاہے مارتے اور ہمارے فلاف جھوٹے مقدمات بناتے رہے حالانکہ میں تو سیاست میں خدمت خلق کے ارادے سے آئی تھی۔ ۱۹۹۴ء میں سینٹ کی جزل سیٹ پر نتخب ہوئی۔ ان دنوں دوخوا مین جزل سیٹ پر آئی تھیں، ایک میں اور دوسری فضا جو نیجہ۔ اس کے بحد کچھ عرصہ جیل میں رہی۔''

''کس جرم کی پاداش میں آپ جیل گئی تھیں؟'' میں نے چو نکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بتدرت احساس ہوتا جارہا تھا کہ میں ایک''فولادی خاتون' ہے ہم کلام ہوں محتر مدنسرین جلیل نے دھیے لہجے میں اپنی بپتاسنانی شروع کی:
''جب ہمارے تمام اٹائے تو میا لیے گئے' تو ہم نے اپنا گھر نیج دیا اور ڈیفنس میں اپنی بہن کے گھر سترہ سال گزارے۔اس کے بعد جلیل نے اپنی گاڑی اور بچھ بلاٹس نیج کرایک مشین سے دوبارہ کاروبار شروع کیا' لیکن آخیس میں انڈر گراؤنڈ جانا پڑا' کیونکہ ہم ایم کیوائم کے ساتھ اپنی دفاداری نبھا رہے تھے اور جر کے ماحول نے ہمارے ارادے بڑے مضبوط کردیے۔'

"۱۹۹۲ء میں جب آرمی آپریشن شروع ہوا تو انھون نے ۲مجھپلیاں پکرنے کا اعلان کیا۔ دراصل وہ ایم کیوایم کو ہائی

أُردودُانجُسٹ 23 🔷 مر 2014ء

جك كرلينا الطاف حسين كو مائنس كر كے حقیقی والوں كو اُن كى جگه لانا چاہتے تھے۔ انھوں نے دفاتر پر قبضہ اور پورى يورى آبادیوں کا محاصرہ کر لیا۔عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور مردول کو گھروں سے نکال کر اُن کی آنکھوں پریٹ باندھ کر انھیں گھنٹوں دھوپ میں بٹھایا گیا۔ وہ کہدرہے تھے کہ یہاں ٹار چرسل ہیں اور جناح پور بنانے کی تیاریاں ہورہی ہیں یہ سب کھے جھوٹ ثابت ہوا۔ ہمارے پندرہ ہزار سے زائد جوان شہید کر دیے گئے اور ہر کارکن کے خلاف مقدمے درج ہوئے۔ان کی کوشش میھی کہ آپ وزیر بھی رہیں کیکن الطاف بھائی سے اپنی وفا داری ختم کردیں۔"

''الطاف بھائی تو ۱۹۹۱ء میں لندن چلے گئے' کیونکہ یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا کہ ان پر قا تلانہ حملہ ہوا تھا۔جب آرمی آیریشن شروع ہوا تو میں بھی لندن چلی گئے۔۱۹۹۴ء میں جب مجھے سنیٹر بنایا گیا' تو میرے خلاف۱۲ حموثے مقدمے درج تھے جن میں بسول کو جلانا بھی شامل تھا۔فاروق ستار بھائی، کنور خالد بھائی اور شعیب بخاری وغیرہ ہارہے بھی اہم رہنماؤں کےخلاف مقدمات بنائے گئے۔ہم نے پھرگرفتاریاں پیش کر دیں۔ان میں میرے علاوه آفتاب شخ اوراشتیاق اظهر بھی تھے۔ہم تین سال جیل میں رہے۔میں چھے ماہ جیل میں اور اڑھا کی سال اس گھر میں نظر بندر ہی۔ ۱۹۹۷ء میں نواز شریف حکومت میں رہائی نصیب ہوئی۔''

نسرین صاحبہ کی ورد بھری کہانی نے ول پر گہرااثر کیا کین خارزار سیاست میں بڑی بڑی آز مائشیں آتی ہیں۔ سینٹ کا

ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے مساوی نمائندگی ہے کئین اس کو

ذکر آیا تو میں نے پوچھا کہ بینث جب میں ۱۹۹۲ء میں سینیٹر بن، تو تجادیز دے عتی ہیں؟ انھوں نے ادارے کو مؤثر بنانے کے لیے کیا ایک تجرب کاربارلینٹرین کے انداز کمیرے خلاف ۱۲ جھوٹے مقدمات میں جواب دیا:

" بہالی بات میر کہ بینٹ کے اورج ہو چکے تھے کیونکہ یہاں تمام صوبوں کی استعمالی اللہ اللہ

مزید مؤثر اورمعتبر بنانے کے لیے اس میں فنانس بل کی منظوری کو لازی قرار دیا جائے۔اس کے علاوہ اسے مؤثر بنانے کے لیے عوامی ساعت کی میٹنگول (Public hearings) کی روایت قائم کرنا ہوگ ۔ امریکہ میں سینٹ کا وقارای قتم کی میننگوں ہی سے قائم ہے۔ وہاں ہرسینیرکوریسرچر بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔اب ہمارے ہال بھی ریسرج کے لیےلوگ دے رہے ہیں اور اس منمن میں یورپین یونین مدو کر رہی ہے۔ میں اگر سینٹ میں آئے ہوئے کسی ایک شخص کا بھی مسئلہ حل کرسکوں تو مجھے برد ااطمینان ماتا ہے۔'

عزيزم طيب اعجاز في محترمه نسرين جليل كي استقامت كوخراج تخسين پيش كرتے ہوئے كہا كه آب جيسي خواتين جاري بچیوں ادر عورتوں کے لیے ایک رول ماؤل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی سمجہ راحیل قاضی کے علاوہ تحریک انصاف میں بھی خاصی پڑھی کھی خواتین نظر آرہی ہیں جیسے عندلیب عباس، شیریں مزاری وغیرہ۔ایم کیوایم میں بھی خواتین سركرم بين - نسرين صائب في الثرات بيان كرت موع كها:

"أكركسى سياى ليدركى بهن، بها بحى ياجيتي بارثى يا يارليمنك مين نامزدكى جائے گئ تو آپ كا مقصد فوت موجائے گا۔ عام خاتون کوموقع دینے سے ہی بات سے گی ترکر یک انصاف نے کہاتھا کہ ہم نوجوانوں کو اسمبلیوں میں لائیں سے

أردودُ الجُسُ 24 📤 🗲

FOR PAKISTAN

تو وہ کتنے نوجوان لا سکے اسمبلی میں؟ انھیں انہی افراد کو لا نا پڑا جو جیت سکتے تتھے۔اس کے مقالبے میں ایم کیوائم میں قرابت داروں اور میسے دالوں کی کوئی مخبائش نہیں۔۱۹۸۴ء میں مہاجر قومی مودمنٹ بی تھی۔ اس دقت سے لے کر اب تک مارے بال ساری قومیوں کے لوگ موجود میں نبیل مجول کو ہم نے اردو بو لنے والوں کے گڑھ سے جتوایا۔ اس ے پہلے بھی ایک سندھی کوجتوایا تھا۔ ہارے ہاں پشتون ہیں، پنجابی بھی اور ہمارے لوگ آئیڈیالوجی پر ووٹ دیتے ہیں۔ دہ نسرین جلیل نبیل مجول ماکسی شخصیت کو دوٹ نہیں دیتے۔ جب لوئر ندل کلاس کے لوگ اسمبلی میں جائیں سے تو ووایے بیں بلہ عوام کے لیے کام کریں گے۔"

اب نسرین صاحبہ کوایک حساس اور شکل سوال کا سامنا تھا۔ اُن سے بوچھا گیا کہ تحریک انصاف نے کراجی میں بہت ووٹ لیے ہیں۔آپ کی جماعت ان سے کوئی خوف محسوں تونہیں کررہی؟ افھوں نے پراعماد لہج میں جواب دیا:

"میں اس بارے میں تو ہجھ نہیں کہ کمتی لیکن پیضرور کہوں گی کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ایم کیوایم الی جماعت ہے كەاگراسے كام كرنے ديا جائے توبير بہت كچھ ڈيليوركرسكتى ہے ليكن سندھ كاالميديہ ہے كہ وہاں "مشيٹس كؤ" كے تسلسل پر بہت زور دیا جاتا ہے اور شہری اور دیمی آبادی کی مردم شاری نہیں کرائی جاتی ' کیونکہ ان کی آبادی برابر برابر ہے۔ اگر یبال پر

سنده صرف عاليس بزاركا - المبلى كى ایک تهائی اگر شهری تشتیس مین تو دو مطلب ہے کہ ہمیشہ دیمی سندھ ہی سنده میں بھی ہاری بہت سای بہت خوش آئند ہیں۔ وہ اگر نافذ ہو Electables کے ووٹ بینک یہ ے دوٹ ڈالنے کے مجاز ہول

ایک سای لیڈرانی بہن، بھالجی تہائی دیمی نشتیں ہیں۔ اس کا یا جیجی کو پارلیمنٹ بھجوا دے، یا حمایت ہے۔ مجوزہ انتخابی اصلاحات کوئی عہدہ دے ڈالے تو تبدیلی جاتی ہیں تو میری رائے میں الانے کا مقصد فوت ہوجاتا ہے

ایک لاکھ کا انتخالی حلقہ ہے تو اندرون شتیں اندرون سندھ زیادہ ہیں۔ کا وزیراعلیٰ آئے گا' حالانکہ دیمی ار بڑے گا کیونکہ لوگ این مرضی کست

مے۔ جب تک بداجارہ داری ختم نہیں ہوتی ' تب تک آپ سی معنوں میں جمہوریت ملک میں نہیں لا سکتے۔ کراچی میں ب ممکن ہے کہ یہاں وڈریا شاہی یا اجارہ داری نہیں ہے۔اب اگرایم کیوایم کو۸۵ فیصد ودٹ ملتا ہے تو پہلوگوں کو بہضم نہیں موتا۔ وہ کہتے ہیں کدایم کیوایم اپنے جامے میں رہے۔ایک حد تک اس کو دوٹ پڑیں، باقی دوسری پارٹیوں کو ملنے جیا ہمیں۔" میں نے ان سے ای تبیل کا ایک اور سوال ہو چھا

"اكرمتناسب نمائندگى كانظام نافذكيا جائے تو كيا وہ زيادہ بہترنبيں رے گا؟ اب توبيہ بور ہاہے تا كه ٢ فيصد ووث لين والاأميد دار جيت جاتا ہے كيونكه باقى ٨٠ فيصد مين زياده تر لوگ دوئن بين والتے يا أميد دارول مين تقسيم موجاتے بين-" انھوں نے اختصار سے جواب دیا:

> " الله من آپ كى بات سے اتفاق كرتى موں \_ وہ يقييناً بہتر ثابت موكار ابنسرين جليل ايك ادر بخت سوال كي زد مين خمين:

" آپ نے ایم کیوایم کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں کیکن جماعت سے باہرلوگوں میں اس کا تاثر کھا چھا

أردودُ الجُبُّ عُنْ 25 ﴿ 25 مَارِ 2014ء

نبیں کیا آپ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوں کرتی ہیں؟" انھوں نے پہلو بدلتے ہوئے کہنا شروع کیا:

ور ریکویں جب پوری ریاسی مشینری ایک جماعت کا چہرہ کالا کرنے پرلگ جائے او ایج واغدار تو نظر آئے گا۔ یہ آن وی ریکارڈ بات ہے کہ لوگ برملا کہتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں آپ کے ٹار چر بیل ہیں اور آپ جناح پور بنارے ہیں جب کہ یہ سب کہ یہ سب کہ یہ سب با تیں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیوایم نسلی طلا ( Ethnicity ) پہ کام کرتی ہے جبکہ پشتون کراچی میں سالباسال سے رہ رہے ہیں۔ جب ایم کیوایم نہیں تھی تب بھی یہ مسئلہ در پیش تھا۔ ۱۹۸۷ء میں قصبہ علی گڑھ میں تین سواردو بولنے والے مار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد عبدالولی خان نے الطاف بھائی ہے با قاعدہ ملا قات کی اور ورنوں نے یہ طے کیا کہ آپس میں بھائی چارے سے رہیں گے۔ چندسال پہلے پشتون بھی مارے جا رہے تھے اوراددو بولنے والے ہی ہوئی۔ آخر میں پتہ چلا کہ اس سب کے چھے طالبان تھے کیکن بدنای ایم کیوایم کی ہوئی۔ "

محترمہ کی پُرتا ٹیر گفتگو کے بعد میں نے انھیں دوسرارخ دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا:''بیتو ایک رخ ہے۔ہم ہیر چاہتے ہیں کہایم کیوایم کراچی اور سندھ تک محدود رہنے کے بجائے پورے پاکستان کی پارٹی ہے' کیونکہ جب ایک پارٹی

اسے بہت سارے مفادات کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ذمے دارشہری ہونے جاعتوں کو بورے ملک میں سرگرم بیجہتی بیدا ہوتی ہے اور ملکی مفادات کا بارے میں ایک تاثر میڈیا کے علاوہ آیے تو بھتہ آیے ہوتہ ہوتہ

ایم کیو ایم کو اگر کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو یہ ملک میں انقلابی تبدیلیاں لاسکتی ہے

پورے ملک میں کام کرتی ہے تو رکھنا پڑتا ہے اور اس میں ایک توازن کے ناتے ہم یہ سجھتے ہیں کہ سیاس رہنا چاہے کہ اس سے قوم کے اندر تحفظ بھی ممکن ہے۔ لیکن آپ کے عام لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ

خوری کی خطرناک رسم شروع کر دی گئی۔ دومرا تاثریہ کہ آپ نے تشدد کی راہ بھی اختیار کی۔ الطاف بھائی نے کئی بار کہا کہ آپ ٹی وکی وغیرہ نیچ کراسلی خریدیں۔ اس کا بتیجہ یہ لکلا کہ آپ باقی ملک سے کٹ گئے اور آپ کے بارے میں بہتاثر قائم ہوا کہ جمہوریت کے بجائے بہاں الطاف حسین کی فسطائیت قائم ہے۔ تیسرا تاثریہ کہ وہ مہاجر جوایک زمانے میں ہر شعبے میں ورجہ کمال رکھتے تھے وہ علم وتحقیق سے بے بہرہ ہوتے جارہے ہیں اور اب می الیس ایس کے امتحانات میں کراچی کا کوئی میں ورجہ کمال رکھتے تھے وہ علم وتحقیق سے بے بہرہ ہوتے جارہے ہیں اور اسلامی تدابیر اختیار کرنی جائیں۔''

نسرین جلیل صاحبہ نے کہا کہ پہلے گرم چائے گی ایک پیالی پیتے ہیں کہ ہم دو گھنٹوں سے باتیں کرتے آرہے ہیں۔

چائے نے بڑا لطف دیا اور اس اثنا میں دفعتا بجھے وہ ملاقات یاد آگئی جوالطاف بھائی سے لندن میں ہوئی تھی۔ میں نے چائے تتم کرتے ہی اس یادگار ملاقات کا تذکرہ شروع کر دیا: غالبًا پید ۱۹۹۵ء کے اوائل کی بات ہے۔ ان دنوں پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم کے درمیان سخت تھنی ہوئی تھی اور سامی فضا بڑی مکدر تھی۔ ایک روز ہمارے محترم دوست جناب مصطفط میاد ق ایم کیوایم کے درمیان سخت تھنی ہوئی تھی اور سامی فضا بڑی مکدر تھی۔ ایک روز ہمارے محترم دوست جناب مصطفط میاد ق (مرحوم) صبح سویرے میرے غریب خانے پر آئے اور کہنے لگے کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ان معاملات میں بڑی دلچیں لیتے اور خداکرات کو متیجہ خیز بنانے کا ملکدر کھتے تھے۔ طے پایا کہ لندن

أردودًا تجست 26 مر 2014ء

جا کرالطاف بھائی سے بات چیت کی جائے اور اس سے پہلے وزیراعظم بنظیرصاحبہ کو زہنی طور پر مفاہمت کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم دونوں وزیراعظم سے ملے جواسی رات انڈونیشیاروانہ ہونے والی تھیں۔انھوں نے ہماری تجویز کو بہت سراہا اور یقین دلایا کہ وہ مفاہمت کا خیرمقدم کریں گی۔ ہم لندن جا کر الطاف صاحب سے ملے۔ پہلے تو وہ یہ مجھے کہ شاید ہم العیلشمن کے آدمی ہیں چنانچہوہ ہم پر بہت غرائے۔ہم نے آھیں بتایا کہ ہم سی کی طرف سے نہیں آئے اور مفاہمت پیدا کرنے کا جذبہ میں یہاں لے آیا ہے۔اُن کا غصر قدرے مُضندا ہوا تو انھوں نے ایم کیوایم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طویل داستان شروع کردی۔ ہم نے اُن کی جائز باتوں کی تائیدگی۔ان سے ہماری گھنٹوں بات چیت ہوئی۔ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بھی سوچا ہے کہ آپ کی پالیسی سے مہاجرین کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا۔ جب آپ دیانتداری سے بیلنس شیٹ بنائیں سے توساری بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔ تندوتیز باتوں میں انھوں نے کہا، فوج کے ساتھ ہاری مفاہمت کرانے میں کردار ادا کریں۔ اٹھیں بتایا کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایب سیای جماعت کوسای جماعتوں ہی ہے معاملات طے کرنے جامئیں۔الطاف بھائی نے آخر میں کہا کہ اگر پیپلز بارٹی ہمیں کھالیں جمع کرنے سے نہیں روکتی تو اس کے ساتھ بات چیت ہوسکتی ہے۔ہم واپس آ کر بینظیرصاحبہ سے ملے اور الطاف

دیا مر کراچی میں ان کے رفقا قائد تحریک سے کیا ہوا انٹرویو اشاعت مين حجيب گيا تھا۔

کہ آپ کے نو جوان تعلیمی میدان انھیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تو کچھ ایم کے بارے میں اچھے جذبات

جب بوری ریاستی مشینری ایک جاعت کا منہ کالا کرنے لگے، تو اس کاائیج داغ دار ہی نظر آئے گا

بھائی کی طرف سے خیرسگالی کا پیغام مفاہمت پر آمادہ نہ ہوئے۔ میرا روزنامه جنگ میں ۲۳مارچ کی "ميرا كمنے كا مطلب يه ب میں ہیشہ ٹاپ کرتے تھے اب خرابی پیدا ہوئی ہے۔ میں ایم کیو

رکھتا اور بیکہتا ہوں کہ بیجان اور بیداری میں فرق کیا جانا جا ہے۔ بیداری کے ساتھ شعور اور نظم وضبط بے حد ضروری ہیں۔اگر آپ کہیں اے بھی توڑ دواُس کو بھی توڑ ددہ تو اپنا ہی اینج بر باد کررہے ہیں۔اس کے علاوہ سیاس جماعت میں عسری ونگ نہیں ہونی جا ہے۔

نسرین جلیل صاحبه میری باتیں اطمینان کے ساتھ سنتی رہیں اور آ جستی ہے کہنے لگیں۔

"الطاف صاحب الميكمين اكرآب كے بال چورى يا داكا پرتا ہے تو سب سے پہلے آپ كوائي حفاظت كے لیے اسلحداینے پاس رکھنے کا خیال آتا ہے۔ تا کہ اگر کوئی حملہ کرے تو تم سے کم آپ اپنا دفاع کرسکیں۔ جب ایم کیو ایم اور الطاف بھائی نہیں تھے تب بھی بشریٰ زیدی کا سانحہ پیش آیا تھا اور پشتونوں نے ہمارے علاقے میں قتل عام كياتفا- يبي وجه ہے كه بم نے اپنے لوگوں سے كہا كه في وى الله كے اسلح خريد ليس دوسرى قابل ذكر بات يدكم بميس اس شہر میں رہنا ہے اور مارے بیچے یہاں پر ہیں۔ہم کیوں یہاں زیادتی کرنا جا ہیں مے؟ اب یہاں طالبان ہیں' واعش بھی آ چکی ہور آپریش بھی ہور ہا ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایم کیوا یم کے آدمیوں کو پکڑ رہے ہیں اور جمارے علاقے سے نو افراد اٹھا کرلے گئے ہیں۔ ایک وحولی کے بچے سے مار مارکر بوچھ رہے ہیں کہتم

أردودُ أنجُس 27 مر 2014ء

س س وهندے میں ملوث ہو؟ اگر آپ اس طرح کسی قوم یا جماعت کو چور، ڈاکو یا قاتل سمجھنے لگیس کے نو پھرووا یک

"ایک دن میرے پاس علاقہ علی جوری کی ایک شکایت آئی کہ ایک بندہ بھتہ لینے آیا ہے اور ٥٠ ہزار روپے ما تگ رہا ہے۔ میں نے کہا پولیس بلاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ پولیس آئی تو پتہ چلا کہ اس کا ایم کیوایم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے لوگ بھی غلط کام کررہے ہوں گے کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کیکن ریاست کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہمیں ٹارکٹ بناتی چلی جائے۔"

"مگر آپ تو ہر حکومت میں شامل رہے اور ریاست کے وسائل سے اپنی سیای طاقت میں اضافہ کرنے اور حکومتی اداروں میں اپنے لوگ بھرتی کراتے رہے۔' میں نے لطافت میں کثافت کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔

نسرین صاحبہ نے اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کہا: ''الطاف صاحب! کس حکومت کی بات کرتے ہیں آپ؟ نواز شریف کی حکومت میں حکیم سعید کے تل کا الزام ہم پر لگا' جبکہ ایک معروف صحافی ادریس بختیار نے ثبوت کے ساتھ کہا كهايم كيوايم اس مين ملوث نبير تقي."

کو سوال کی زبان دیے ہوئے جزل پرویز مشرف جاہیں، تو وہ مشرف صاحب کو اینے ساتھ ایم کیوایم میں شامل ہو جائیں، كرسوال كر ڈالا كەمشرف صاحب ممروه مارنی صدر نہیں بن سکتے اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا:

فضا کے اندر کھیلے ہوئے تاثر طیب اعجاز نے پوچھا: کیا آپ ملانے کی منصوبہ بندی کر رہے نرین جلیل صاحبہ نے پیٹ ایم کیوایم میں کیے فٹ ہول عے؟ ''ایسی مرکوشیال ہو رہی ہیں کہ

الطاف صاحب کو ہٹاؤ اورمشرف کو لے آؤ۔ بھائی جان، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو۔مشرف اگر شامل ہونا جا ہتا ہے تو بے شک ہو جائے کیکن پر تو تع نہ ر کھے کہ اسے یارٹی کا صدر بنادیا جائے گا۔میری وفا داری الطاف حسین سے ہے مشرف سے نہیں۔الطاف بھائی ہی ہاری يارني بين-

میں نے محترمہ کی صلاحیتوں کو داد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو قیادت کے منصب پر فائز ہونا جا ہیے کہ آپ کے اندر ملینٹ بھی ہاور آپ کا کتاب کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہے۔

نسرين جليل صاحبے نے تلے الفاظ ميں كہا: ميرى عمر و يرس بي ميں خودكواس قابل نہيں مجھتى اور ميرے اندركوئى خواہش بھی نہیں ہے۔"

موضوع كوبد لتے موئے ميں نے ان سے ايك بكا كھلكا سوال كر ڈالا۔"سياست ميں تو آپ كا وقت كررتا ہى ہے۔ اس کےعلاوہ آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں؟

نسرین جلیل صاحبے ووٹوک جواب دیا" میں کتابیں پڑھتی ہول۔" "كيا برحتى بي شوق ع، ذكش، ناول يا كلاسيك؟"

أردو دُائِخت 28 وتمبر 2014ء



## خصوصى اعلان

سریم کورٹ آف یا کتان کے پندر هویں چيف جسنس، جناب سعيد الزمان صديقي قانوني و دانش درانه حلقول مين معزز ومحترم مقام ركھتے ہیں۔۲۰۰۰ء میں جزل مشرف کے لی سی او یہ حلف ندامُها كرآب نے آئين و قانون كا بول بالا کیا تھا۔ ہم نے چف جسٹس (ر) سعیدالزمان صدیقی سے ایک چثم کشا اورا نکشافات سے بھر پورانٹرو یو کیا ہے۔ نے سال کے پہلے شارے میں بیمنفردانٹرویو قارئین کی خدمت میں پیش کیا اطع كار (اداره)

"ابھی کراچی یے دو اچھی کتابیں آئی ہیں (Karachi Orderd Disorder and the Struggle for the Cityby Laurent Gayer Pakistan A Hard Country by (,Anatol Lieven أهيس يره راي بول- آب بحي انھیں ضرور روھیے گا۔ کتاب میں ایم کیوایم کے بارے بھی لکھاہے کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے۔ کیکن میرے نزدیک ایم کیوایم ہی الی جماعت ہے جو کچھ ڈیلیور کرسکتی ہے۔ طیب نے کہا: الطاف حسین صاحب کی پاکستان واپس آنے کی امیدے آپ کو؟

نسرین جلیل: 'نہم لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے انھیں یہاں آنے سے منع کر رہے ہیں اور ان کی صحت بھی ان دنول پچھاچی نہیں۔'

ہم نے اُٹھتے ہوئے اُٹھیں اردو ڈائجسٹ کا نومبر کا شارہ پیش کیا۔ یو چھنے لکیں کہ بیاب سے شائع ہور ہا ہے؟ انھیں بنایا کہاں کی اشاعت کو ۵۴ سال ہو چکے ہیں۔اب تو بدویب سائٹ یر بھی موجود ہے۔ بیٹیکسٹ فارم میں بھی ہے اور ڈیجیٹل فارم میں بھی لاکھوں لوگ استفادہ کررہے ہیں۔ فیس بک برقریا ۵ لاکھ افراد بوری دنیا سے ہارے ماتھ را لطے میں رہتے ہیں۔ہم دنیا بھر میں اردوزبان کے فروغ کے لیے انتقک محنت کررہے ہیں۔

افھول نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کا ایج بہتر بنانے میں ہم سے تعاون سیجے۔ میں نے کہا

امیح بہتر بنانے کے لیے آپ کو طاقت کی سیاست کو خبر باد کہنا اور فوج کوئیک اوور کی دعوت دینے سے الطاف بھائی کو مکتل اجتناب كرنا موكا۔ دكھ كى بات يہ ہے كہ وہ بعض اوقات اپنے مقام سے كر جاتے اور حاسدوں كى نظر ميں ظريف دكھائى دیتے ہیں۔ایم کیوایم بلاشبہ درمیانے طبقے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت ہے جوایک صحت مندانقلاب لاسکتی ہے لہذا اس لیمتی متاع کواندرونی خلفشار سے گزندنہیں پہنچی جاہیے۔وہ جب مجھے سیڑھیوں تک جھوڑنے آئیں تو ایک شعله سالیکا کہ ان کے وجود میں اہل لا ہور کی وضع داری اور کشادہ دلی رچی ہی ہے۔



أردودُانجُسك 29 م

# ناقابل فراموش

ا 194ء کو ڈھا کہ ہوائی اڈے کی ۲روسمبر تبائی ہے بعد رب پر تھیاروں کی فرجی نقلِ و حرکت، ہتھیاروں کی تبای کے بعد مشرقی یا کتان میں فراہمی، زخیول کی مدد اور جنگی مہمات کا واحد ذریعہ س آرمی ایوی ایشن اسکواڈرن رہ گیا جس نے ہنگامی والت کے آغاز سے لے کر اختام تک چٹاگا تگ، بیراب بازار، فینی (Feni)، بارسال اور بلونیا کے علاقول میں اپنے صرف حیار MI-8 ہیلی کا پٹرول اور تین جھوٹے ہیلی کا پروں سے ۸۶۱ جنگی مشن برای دلیری اور مہارت سے انجام دیے۔ اردمبری شام مشرقی یا کستان میں بری فوج کے

کمانڈر جزل نیازی نے ایڈمرل محمد شریف، ائیر

بإكستاني موابازون كالازوال كارنامه

پاک فوج کے دلیر یا کلٹ ڈن کی آنکھوں میں دهول جھو تکتے ہوئے اپنے جی دمشینی ساتھی'' دھاکہ ہے بحفاظت طن واپس لے آئے ليفنينن جزل (ر) شفاعت الله شاه







وكبر 2014ء



أردو ذائجسك

مارشل انعام الحق اور میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کی موجودگی میں حکم دیا کہ ۱۲ ارد تمبر سے پہلے اپنے سب جنگی جہاز، نینک، تو پیں، بیلی کا پٹر اور بھاری اسلحہ تباہ کر دیا جائے۔ مزید میہ کہ تمام پاکتانی یونٹ اپنی اپنی جگہ بھارتی فوج کے سامنے ۱۲ ارد تمبر کو ہتھیار ڈال دیں۔ میس کم سب کے لیے نہایت مایوں کن تھا۔

سمالیوی ایش اسکواڈرن کے سربراہ کرنل لیات بخاری نے جزل نیازی کومشورہ دیا کہ بملی کاپٹروں کو تباہ کرنے کے جزل نیازی کومشورہ دیا کہ بملی کاپٹروں کو تباہ کرنے کے بجائے ہم انھیں برما کے راستے پاکستان لے جاسکتے ہیں۔مشرق پاکستان میں پاک فضائیہ کے سربراہ انعام الحق نے گفیکی وجوہ کی بنا پراسے نا قابل عمل، نہایت مشکل، خطرناک، اور خودش منصوبہ قرار دیا۔ کیونکہ بمیلی مشکل، خطرناک، اور خودش منصوبہ قرار دیا۔ کیونکہ بمیلی کاپٹروں میں ایسے آلات نصب نہ تھے کہ وہ تاریکی میں کیپٹروں میں ایسے آلات نصب نہ تھے کہ وہ تاریکی میں کسی ریڈیوکی مدد لیے بغیر ہوا بازوں کو بحفاظت برما پہنچا سکیں۔ بغیر کی روشنی کے دوران پرواز بمیلی کاپٹر کمرانے کا خدشہ بھی تھا۔

جھوٹے ہیلی کا بٹرول میں دو گھنے کی پرواز ممکن تھی ہرا کے شہر اخیاب کینجتے ہوئے چار گھنے لگ جاتے۔ علاوہ ازیں بھارتی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز"وکرانت" بھی کا کس بازار میں لکر انداز تھا۔ مقصد بیتھا کہ کوئی باکستانی ہیلی کا بٹر مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں باک بحریہ کے کمانڈرائیراٹیمرل شریف نے مشورہ دیا کہ آری ایوی ایشن اسکواڈرن کو اپنے میلی کا بٹروں اور منصوب کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ اگر وہ اپنے منصوب کو مملی جامہ یہنا سکتا ہے تو ہمیں بات مان لینی چاہیے۔

بدر المنازى نے جی ایج كوميں چيف آف جزل اسان، جزل كل حن سے فون پر رابط كيا۔ انھوں نے بغيركسی جوك كے فورا بيلی كاپٹروں كو پاكستان لانے كی المنیرکسی جوك كے فورا بيلی كاپٹروں كو پاكستان لانے كی

أردو دُاعجُت 34

اجازت دے دی۔ اب جزل نیازی نے کرنل لیات بخاری کو ہودشن کی کہ وہ میجر جزل محر رحیم خان کو جودشن کے موائی حملہ میں شدید زخی ہو چکے تھے اور کچھ پاکتانی خواتین و بچ بھی ساتھ لے جائیں۔ وراصل منصوبے کے مطابق حکومت بر ما پر میہ ظاہر نہیں ہونے دینا تھا کہ میہ فوجی میلی کا پٹر ہیں۔ ان کی شناخت چھپانے کے لیے باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام کو جی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام کو جی نشان اور باکتانی عملے نے میلی کا پٹرول پر کندہ تمام کو جی نشان اور بیار کول سے ڈھانے دیے۔

پرواز کا وقت ۱۵رد کمبر کو تین ہے شب مقرر کیا گیا تا کہ مشرقی پاکستان کا تمام علاقہ رات کی تاریکی میں طے جوادر پو چھٹنے سے پہلے ہیلی کاپٹر برما کی سرحد میں داخل جوجا کیں۔ چھوٹے ہیلی کاپٹروں میں دو گھٹے بعد پٹرول ڈالنے کی ضرورت تھی۔ ان کے ساتھ زائد پٹرول ڈبوں میں بھر کر رکھ دیا گیا تا کہ راستے میں کسی محفوظ جگہ اتر کر پٹرول ڈالا جا سکے۔

رشن کی فضائی برتری اور ڈھا کہ ہوائی اڈہ تباہ ہونے
کی وجہ سے عملے نے سبھی ہملی کا پٹر ڈھا کہ چھاؤنی کے
گاف کورٹس میں او نیجے او نیجے درختوں کے نیجے چھپا دیے تھے۔ ہرشب آھیں نکال کر ہوا باز ابنا ابنامشن بورا کرتے اور صبح کی روشی سے پہلے ہی آھیں ڈھانپ دھانپ انجام دیا کہ بوری جنگ میں بھارتی فضائیہ اپنی مکمل انجام دیا کہ بوری جنگ میں بھارتی فضائیہ اپنی مکمل برتری، جدید فضائی کیمروں اور بنگالی جاسوی نبیك ورک برتری، جدید فضائی کیمروں اور بنگالی جاسوی نبیك ورک کیا برون ہی میں واقع ہونے کے باعث ہر بروے ہیلی اندرون ہی میں واقع ہونے کے باعث ہر بروے ہیلی کا پٹر میں صرف ۱ اسافروں کی مخوائش تھی۔ چھوٹے ہیلی کا پٹر میں صرف ۱ اسافروں کی مخوائش تھی۔ چھوٹے ہیلی کا پٹر وں میں پٹرول کے ڈبے رکھے جانے تھے، لہذا کی کا پٹروں میں پٹرول کے ڈبے رکھے جانے تھے، لہذا کی مسافر کے لیے جگہ نہ بن کی۔

وكبر 2014ء

م آرى ايوى ايش اسكوادرن ياك فوج كا واحد یونٹ ہے جس نے مشرقی پاکستان میں سقوط ڈھا کہ کے منحوس دن رحمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔اس کے جوانوں نے ۱۳۹ یا کتانی خواتین ویجے اوراینے ہملی کا پٹروں کے ذریعے براستہ برما بحفاظت ما كستان يبنيائ

اسکواڈرن نے ۱۲۵مارچ ۱۹۷۱ء سے ۵ اردمبرتک کرنل لیافت بخاری (ستاره جرأت) كي قيادت مين دن رات "١٦٨، انهم وخطرناك جنگی معرکوں میں حصہ لیا۔ وشمن کی تمام تر ہوائی و زینی برتری اور بیلی کاپٹروں میں اشد ضروری فضائی و زینی آلات کی ٹایالی کے باوجود چٹاگا نگ، بيراب بازار اور بلونيا جيسے تاریخی آپريش نهايت كامياني اوركم ترنقصانات سے انجام دیے۔ ٢٠ آرى ابوی ایشن اسکوا ڈرن کو بعدازاں بہادری اورمشرقی یا کتان میں نہایت عمرہ کارکردگی بر" Battle Honour" کے ایوارڈ کے لیے چنا گیا اور "Gallants" كانطاب ديا كيا-

یا تج منٹ بعد دوسرے ہیلی کا پٹر میں میجر اکرم اور میجرعلی جواہر نے اپن پرواز شروع کی۔ پانچ من بعد تنسرا ہیلی کا پٹر میجر باجوہ اور میجر ظہور نے ہوا میں بلند کیا۔ پانچ منٹ بعد ہی چوتھا ہملی کا پٹر بھی محویرواز ہوگیا۔ چاروں ہیلی کا پٹرول کی بحفاظت پرواز برسب نے اللّٰہ کا لا کھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جھوٹے ادر آخری ہیلی کا پٹروں میں كيونكه وزن كالمسكله نه تقا للبذا ان كى يرواز نسبتاً آسان ربی-ان کے لیے سب سے خطرناک مرحلہ دو تھنٹے پرواز کے بعد رات کی تاریکی میں سی انجانی جگدار کر پٹرول

جب رات ہوا باز دو بجے کے قریب ہیلی کا پٹروں کے قریب مینچے تو وہاں مرد وزن اور بچوں کا جوم و کھھ کر پریشان ہو گئے۔ دراصل ڈھا کہ چھاؤنی میں تب تک خبر مچیل چکی تھی کہ ہیلی کا پٹر پاکستان جارہے ہیں۔مردو خواتین اینے اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ ہیلی كالبرول مين هس بين عند يقد كوئى بلرول نينك يربيها تقا تو کوئی دروازے سے لئکا ہوا تھا۔ ہر ایک کو بیسمجھانا نهایت و شوار مرحله بن گیا که ایک بیلی کابٹر میں صرف ۱۲ مسافر بیٹھنے کی جگہ ہے ورنہ وہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے برواز نہ کر سکے گا۔ کوئی بھی اترنے کے لیے تیار نہیں تھا اور برواز کا وقت تیزی سے گزرر ہاتھا۔ آخر تگ و دو کے بعد أنهيس قائل كيا كيا كما كرنظم وضبط سے كام ندليا تو خواتين و بیے بھی نہیں جاسکیں گے۔ پھر بھی ہر ہیلی کا پٹر میں ١٦ کے بچائے ۳۵ کے قریب مسافر بٹھانے یڑے۔

تمام خواتین و بیج سہم ہوئے تھے۔ انھیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اینے عزیزوں کے بغیر دیارغیر میں کن حالات سے دوچار ہول گے اور پیچیے رہنے والول بر کیا ميتے گی۔ کھ خواتين زار و قطار رور بي تھيں۔ کچھ قر آني آیات کی تلاوت کرنے میں مصروف تھیں۔

١١ کے بجائے ٣٥ مسافروں کے ساتھ اونج ورختوں کے درمیان ممل تاریکی میں برواز کرنا نہایت ہی خطرناک مرحلہ تھا۔ ٹھیک رات ساڑھے تین بج يبل بيلي كاپر ميس بيشے كرنل ليانت بخارى، ميجر رياض الحق اور ميجر على قلى خان نے الله كا نام لے كراس تاريخي برواز کا آغاز کیا۔ ہیلی کا پٹر وزن کے باعث الجن کی بوری طاقت استعال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ درختوں کو ہیچیے چھوڑتا اور بچتا ہوا تاریکی میں بلند ہونے لگا۔ يول برواز كامشكل ترين أغاز بخيروعافيت طے يا كيا۔ أردودُ الجنب 35

وتمبر 2014ء

4111



بریگیڈئیر لیافت بخاری نے ۱۹۷۱ء میں ۴ آرمی ایوی ایشن اسکواڈرن کی ڈھاکہ میں بطور کیفٹینٹ کوئل کمان سنبھالی۔افھوں نے ۱۹۹۱ء میں پاک بھارت کی لڑائی کے دوران بے مثال دلیری دکھانے کے صلے میں ستارہ جرأت حاصل کیا۔

موجود نہ تھا۔ سب پاکستانیوں کے چبروں پراطمینان اور خوشی کی اہر چبک اٹھی۔ خواتین دو پٹے اٹھا اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور عملے کو دعائیں دیتی رہیں۔ پانچ منٹ بعد دوسرا پھر تیسرا اور چوتھا ہیلی کا پٹر بھی منزل مقصود پر بحفاظت آن پہنچا۔

اب اخیاب ہوائے اڈے کے عملے کوتشویش ہوئی کہات نہیں کاپٹر بغیر کسی اطلاع کے کہاں ہے آگئے؟
کہات نہیں کاپٹر بغیر کسی اطلاع کے کہاں ہے آگئے؟
کچھ ہی دیر بعد ہوائی اڈے کا ایک افسر کرتل لیانت بخاری کے پاس آیا اور آنے کا مقصد بوچھا۔ انھوں نے اپنا تعارف بحثیت '' چیف پائلٹ پلانٹ پروٹیکش'' کرایا اور بتایا کہ وہ ڈھا کہ سے پاکستانی خواتین و بچے لائے اور بتایا کہ وہ ڈھا کہ سے پاکستانی خواتین و بچے لائے ہیں۔ اور جلد بنکاک چلے جائیں گے۔ برمی افسر اس

مجرنا تھا۔ پورے مشرقی پاکستان میں ہر جگہ بھارتی فوج اور مکتی باہنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں وشمن کے علاقے میں اتر کر ہیلی کا پٹروں میں پٹرول ڈالنا اور ان کی دکھ بھال کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ہبرحال دونوں جھوٹے ہیلی کا پٹر میجر نعمان محمود اور میجر پٹرک کی قیادت میں پروگرام کے مطابق پرواز کر گئے۔

اس طویل پرواز کے دوران نہیلی کاپٹروں میں وہ ضروری آلات نصب نہ سے جن سے تاریکی میں راستہ وصونڈ نے میں مدولتی یا تقدیق ہوسکتی کہ دہ تھیک سمت پر بیں۔ اسی لیے زیادہ اونچی پرواز سے پر بیز کیا گیا ورنہ وشمن کے ریدار سے بچنا آسان ہو جاتا۔ بید دوسری بات ہوا کی رفتار اور سمت جانے کا بھی کوئی آلہ نہیں تھا۔ ہوا کی رفتار اور سمت جانے کا بھی کوئی آلہ نہیں تھا۔ عمرے بادلوں کی وجہ سے درست راستہ معین کرنے میں مجھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال نہیلی کا پٹرول نے بہاڑوں کے بیجی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال نہیلی کا پٹرول نے بہاڑوں کے بیج درختوں سے بچتے ہوئے نہایت نیجی برواز جاری رکھی۔ بہلی کا پٹرول کو صرف وقت اور سمت پرواز جاری رکھی۔ بہلی کا پٹرول کو مزل تک پہنچنا تھا۔

جب بھی ہیلی کا پٹر کسی شہریا تصبے کے قریب سے
گزرتے، نیچے سے دشمن فائرنگ کر دیتے۔ چونکہ ہیلی
کا پٹر میں کوئی بلب نصب نہ تھا، اس لیے اندھیرے میں
دشمن کے بھی نشانے خطا گئے۔اللہ کے فضل وکرم سے وہ
کسی حادثے سے دوجار ہوئے بغیر منزل پر پہنچ گئے۔
دشمن کو اس پرواز آزادی کی بھنک بھی نہ پڑی۔ وہ
منصوبے کے مین مطابق مشرقی پاکستان کی مرحد پارکر
منصوبے کے مین مطابق مشرقی پاکستان کی مرحد پارکر
کے برما داخل ہو گئے۔ صبح ساڑھے چھے بیج پہلا ہیلی
کا پٹراخیاب، برما کے ہوائی اڈے پراتر گیا۔ ہوائی اڈے
کا پٹراخیاب، برما کے ہوائی اڈے پراتر گیا۔ ہوائی اڈے

ومبر 2014ء

ائل فيعله ۲۲سرمارچ ۱۹۲۰ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس منعقده لا موركوكو كي مسلمان فراموش نہيں كرسكتا۔ وه ایک اہم اور تاریخی اجلاس جس میں حصول وتیام یا کستان کی داغ بیل ڈالی گئے۔اس کی اہمیت یوں بھی بڑھ گئی تھی کہ اس کے انعقاد ہے دو دِن قبل لا مور میں مر سکندر حیات خال کی وزارت اور خاکسارول کے درمیان شدید تصادم ہو گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے اینے وزیر قانون چودھری ظفر اللہ خان کی زبانی قا كداعظم كوكهلايا كدوه اجلال ملتوى كرديا جائے كيونك اس سے نقص امن کا سخت اندیشہ ہے اور قائد اعظم کی زندگی خطرے میں ہے۔ بدونت تھاجب کہ مندوستان كے طول وعرض سے لوگ جوق در جوق دہلی میں جمع ہو رے تھے تا کہ البیشل ٹرین سے سفر کر کے اجلاس لا ہور میں شریک ہول۔ قائد عظم کی خود اعتادی اور راہنمائی کی آزمائش تھی۔انھول نے ہم چند مخصوص او گول سے مشورہ طلب کیا۔ قائداعظم سے ارادے اور طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے التوا کے خلاف رائے دی۔ انھوں نے اس رعمل کرتے ہوئے وہی فیصلہ کیا جو ایک برے دور اندلیش راہنما کا شیوہ ہونا جا ہے لینی الفول في عظي مطي كرليا اورحكم صادر كرديا كديدا جلاس ہوکررے گا اور ؤہ خود بھی اِس میں شرکت کریں گے۔ (نواب صديق على خان)

یونٹ ہے۔ جس کے عملے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت و بصیرت دی که وه جنگ میں نہایت بہادری سے لڑنے کے بعد دشمن کے چنگل سے نکل کر بغیر ہتھیار ڈالے اپنے سارے ہیلی کا پٹر اور ۱۳۹ خواتین و بچوں کوعزت و آبرو كے ساتھ باكستان واپس لے آيا۔

جواب سے مطمئن ہو کر لوٹ گیا۔ چھوٹے ہیلی کا پٹرست رفقاری اور رائے میں رک کر بیرول مجرنے کے باعث ایک گھنٹا اخرے مینجے۔

أدهر ڈھاکہ میں ۱۲رونمبر کی دوپیر بھارتی جزل جان جیکب اینے ہیلی کا پٹر میں سقوط ڈھا کہ سے متعلقہ كاغذات ليے موالى الى يراز كيا۔ اس وقت مآرى الین ایشن اسکواڈرن کے میجر توحید الحق وہیں موجود تے۔ آھیں جزل نیازی کے علم پرا تظامی ضروریات کے ليے بيجھے چھوڑ دیا گيا تھا۔ اب افھول نے فيصله كيا كه چونکہ پاک فوج ہتھیار والنے والی ہے اور فوجی قواعد و ضوابط کے تحت ہر مخص جنگی تیدی بنے سے فرار کی کوشش كرسكتا ہے، للبذا وہ بھى برمايرواز كرجائيں۔

ميجر توحيد الحق نے اپنے منصوبے كا ذكر اپنے ساتھیوں میجر ظریف، میجر خالد جعفرادر میجرمسعود انور ہے بھی کیا جضول نے فورا اس کی تائید کر دی۔ اس طرح باقی مانده جهونا بیلی کا پٹر بھی دن کی روشنی میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے برواز کر کے برماکی طرف روانہ ہوگیا۔ جب اس نے ڈھا کہ سے پرواز کی مسی بھارتی یا بنگالی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستانی ہوا باز اس وقت برواز کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ وہ ہیلی کا پٹر کو بھارتی سمجھتے رہے۔

شام چھے بجے ان چاروں ہوا بازوں کو اچا نگ اخیاب میں و کی کرم اسکواڈرن کے سب ہوا بازخوش سے چولے نہائے۔اس طرح س آرمی ایوی ایش اسکواڈرن کے تمام ہوا باز اور بیلی کا پٹر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وشمن کی اسیری ہے بحفاظت نکل آئے۔ یہی نہیں، انھوں نے ۱۳۹ خواتین اور بچوں کی قیمتی زند کیاں بھی بچالیں۔ ۴ آری ایوی ایشن اسکواڈرن پاک فوج کا واحد

أردو دُالجُنك 37 🗻

مبر 2014ء

# طبوصحت

اس تذکرے میں خصوصاً ان ادویہ کی خوبیاں و خامیاں بتائی گئی ہیں جوسر مائی بیار بول میں شعمل ہیں۔ کھانسی کھانسی روکنے والی دوائیں عموماً شربت کی شکل میں آتے ہی بہت سے لوگ اس موسم کی مخصوص معروبا بیار یوں مثلاً کھانی ، نزلہ ، زکام اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ای موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرلی جائیں تو انسان کی طبیعت زیادہ نہیں مجرقی اور وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ذیل میں موسم سرما کے عام امراض کا معلومات افز اتذکرہ پیش ہے۔

# نزله زكام اور كهانسي

# چاریون کابقابله کیجی



أردودُانجُت 39 🔷 تبر 2014ء

حملے ہونے لگتے ہیں۔این کھائی روکنے کے لیے کی قتم کی دواندکھائیے۔ اصل میں کھانسی کی دوا صرف اس وقت استعال میجیے جب اس کے ساتھ دوسری تکالف مول لیعنی بخاریا کوئی اور چھوت جن کا علاج بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات گرم یانی اورنمک کے غرارے کرنے یا چر بھاپ لینے سے کھانی دور ہو جاتی ہے۔ مختلف قتم کی نت نی دوائیں حقیقنا کھانسی رو کئے میں ذرا بھی مدد نہیں کرتیں۔ ان کا بے جا استعال صرف سے کا ضیاع ب اس لیان کے استعال سے برہیز کیجیہ آسان اورمتبادل علاج کھالی کم کرنے یا رو کئے والے مختلف شربت دیکھنے میں بہت بھلے لگتے ہیں۔ جیب یہ بھی خاصا بوجھ ڈالتے ہیں کیکن حقیقت میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔اس لیے بیخا بہتر ہے۔ تھوڑی بہت کھائی ہونا فائدہ مند ہے۔اس سے سانس کی نالی صاف ہوتی رہتی ہے۔ زیادہ کھانسی کی صورت میں مندرجہ ذیل گھریلوعلاج فائدہ مندہے: 🖈 نیم گرم یانی میں نمک یا ڈسپرین ڈال کر غرار ہے کریں۔ الم صبح دو بهرشام دوج شهد میں جار دانے لیسی ہوئی سیاہ مرج ملا کراستعال کریں۔ 🚓 صبح دوپېرشام ملتھي استعال کريں۔ ات کوسونے سے پہلے کھلے برتن میں گرم یانی ۋال كراس ميں بينزوين نچر (Benzoin Tincture) کے چندقطرے یا نمک طاکر بھاپ لیں۔

ہوتی ہیں۔ یددائیں دوطرح سے الر کر کے کھائی روئی ہیں۔

ا۔ پہلی قتم میں کھائی کے وہ شربت شامل ہیں جو
بلغم کے اخراج میں مدد کر کے کھائی روکتے ہیں۔ مثلاً:

(Pulmonol) ، پلمونول (Hydryline) ۔

ایمونیم کلورائیڈ (Hydryline) ، پلمونول (Ammonium Choloride) ۔

ایمونیم کلورائیڈ (Pholodine) ، پلمونول (Pholodine) ۔

استعال ہوتے ہیں۔ مثلاً فالکوڈین (Pholodine) ۔

ادرا یکٹیفیڈ ڈی ایم (مثلاً فالکوڈین (Actifed DM) ۔

ادرا یکٹیفیڈ ڈی ایم (افوایی اعصالی نظام میں گڑ ہو، سانس ادو یہ کے مضرائر ات

لینے میں دشواری ۔

احتیاط:

احتیاط:

ہ ہی دوازیادہ مقداریں استعال نہ کی جائے۔
ہ ہو دوالینے کے فور اُبعد گاڑی چلانے یامٹین پرکام
ہ ہے۔
ہ ہو کو کو اکثر کی ہدایت کے مطابق دوادی جائے۔
درج ذیل حالتوں میں خاص احتیاط ہے استعال
کریں ہائی بلڈ پریشر، ذیا بیطس، دل، جگریا گردوں کی بیاری۔
دواکی نوعیت اور ضرورت
دواکی نوعیت اور ضرورت
انسانی جم کا مافعتی نظام بہت مضبوط ہے۔ جب
بھی جم پرکوئی مرض تملد کرے تو سب سے پہلے ای نظام
کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ کھائی آنا
بھی جمی ہوئی بلغم باہر نگلتی ہے جس سے سانس لینا
ذریعے جی ہوئی بلغم باہر نگلتی ہے جس سے سانس لینا
آسان ہو جاتا ہے۔ کھانتے دہنے سے سانس کی نالیا
ماف رہتی ہے۔ بلغم کا اخراج نہ ہوتو سانس کی نالیاں
شک ہو جاتی اور یوں سانس پھو لئے اور دمہ کی بیاری کے
شک ہو جاتی اور یوں سانس پھو لئے اور دمہ کی بیاری کے

ولنے اور دمد کی بیاری کے بھاپ لیں۔ اُردو دُانجسٹ 40 م

ان کی مورت میں گرم چنے لے کر ان کی

ا شہد ملا انگور کا رس کھانسی کا موثر ترین علاج ہے۔ (ایک پیال رس ،ایک چیچ شہد)

ادام کی جھے مات گریاں پانی میں بھگوئیں۔ صبح چھلکا اتار کر چینی اور مکھن کے ساتھ ملا کر آمیزہ بنا کیں اور کھا لیجے۔خشک کھانی کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ زکام

زکام کے علاج میں نت نئی دوائیں استعال ہوتی ہیں۔ان میں سے چند مشہور دوائیں درج ذمل ہیں: کولڈین (Coldene)، ایکٹیفائڈ۔ پی کولڈین (Actified-p)، ایکٹیفائڈ۔ پی مضرائزات:

﴿ مَنْكُنَ قِي ، چَكِر آنا ، اوْگُهِ ، نيند آنا۔ احتياط:

ہ الیں دوائیں کھانے کے نوراً بعدگاڑی چلانے، تیرنے یامشین پرکام کرنے سے پر ہیز کریں۔ ہے حاملہ عورتیں اور بچے کو دودھ پلانے والی مائیں استعال نہ کریں۔

دواکی نوعیت اور ضرورت

زکام کے لیے مختلف قتم کی ادویہ کا بے جا استعال
ہوتا ہے۔ بعض نام نہاد تھیم اور جعلی ڈاکٹر ذراسے زکام
میں مختلف ادویہ کی کاک ٹیل بنا کر دیتے ہیں۔ اس میں
درو دور کرنے کی دوا، الرجی والی اینٹی بائیونک اور سٹیرائیڈ
شامل ہوتے ہیں۔

موالی ادویہ سے فوری افاقہ ہوتا ہے کین ان کے مطر اثرات کی وجہ سے بعد میں خاصے مسائل پیدا ہو سے ہوتا ہے سے ہوتا ہے سے ہوتا ہے سے ہوتا ہے جس میں ادویہ کے استعال کا ذرا بھی فائدہ نہیں۔ زکام

أردودُانجُسك 41

کے دوران ناک میں ڈالنے یا بند ناک کھولنے والی ادویہ سے حتی المقدور پر ہیز کریں۔ ان سے بلڈ پریشر ہونے اورخون کی نالیاں سکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابہتر ہے کہ اور میں کے استعمال سے بچا جائے۔ تاہم

زکام کی وجہ سے اگر سردرد یا بخار ہوتو اس صورت میں پیراسٹامول یا ڈسپرین لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز مندرجہ ذیل آسان گھر بلوشنوں پڑھل کریں:

ﷺ بھاپ لینے سے وائری کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

ﷺ وٹامن می کا استعال بھی فائدہ مند ہے۔اس سلسلے میں کنواور ما لئے کاری بیجیے۔

ہ یخنی کیجے اور جوشائدہ وغیرہ استعال کریں۔ ﴿ کھانسی اور گلے کی خراش کی صورت میں

غرارے کریں۔ ملتھی استعال کریں۔

گلے کے امراض
دوران موسم سرما گلے کی سوجن، گلا پکنے، درداور خارش
میں مختلف شم کی ادو یہ ستعمل رہتی ہیں۔ان میں دافع درد
الرجی دورادرسوجن کم کرنے والی ادو یہ شامل ہیں۔
دوا کی ٹوعیت اور ضرورت

گلے کی مخلف نکالیف کے لیے دوائیں استعال کرتے وقت بیت نین کرنا بہت ضروری ہے کہ دواکی ضرورت بھی ہے کہ نبیں؟ معمولی گلا خراب ہونا یا گلے میں فارش ہو جانا کوئی بروا مسکلہ نبیں۔ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے اور بہت زیادہ ٹھنڈی ،زیادہ گرم اور چپٹ پئی تیز مسالے والی چیزیں کھانے سے بھی گلا خراب ہو جاتا ہے۔

یه بیاری ایک آدھ دن بعدخود بخو د تھیک ہو جاتی

وكبر 2014ء

میں مرفارت ہوتا ہے۔

ومه

دے کے علاج میں بھی مختلف قتم کی دوائیں استعال ہوتی ہیں۔ان کے ساتھ مختلف قتم کے انہیلر (Inhaler) بھی مستعمل ہیں۔ چند مشہور دوائیں درج ذیل ہیں:

وینولین (Ventoline)، تھیوگریڈ (Theograde)، وینولین انہیلر ، وینٹاکڈ انہیلر

(Ventide Inhaler) وغيره-

مفنرانژات: ﴿مثلی، نے ، بے چینی، گھبراہٹ ﴿ پھول میں رعشہ سردرد، پریشانی ﴿ دِل کی رفتار میں اضافہ، بلڈ پریشر میں کی

﴿ زود حماسيت

اصاط:

ہلکہ ہلکہ پریشر، دل کی تکلیف اور السر کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعال کریں۔

ہریض ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعال کریں۔

ہنے خواتین دوران حمل اور بیچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران استعال نہ کریں۔

کا اگر دوا کھانے کے بعد ہاتھ پاؤں کا بینے لگیس تو ان کا استعمال بند کر دیں۔

دوا کی نوعیت اور ضرورت

ومہ بچول اور بروں کے لیے تکلیف وہ بیاری ہے۔ اس میں بار بار سانس اکھڑتا ہے جوبعض حالتوں میں خطرناک بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

دمه بعض اوقات الرجی پیدا کرنے والی اشیا مثلاً مرد، نتھے کیرول، پولن کرین یا کھانے پینے کی اشیا کی ہ۔ گلے میں جھوت ہونے کی صورت میں اینی بائیونک دواکی مفرورت ہوتی ہے۔ گرضروری ہے کہ پہلے ڈاکٹر ہے مشورہ کرلیا جائے۔ گلے کی معمولی تکلیف بعض اوقات صرف غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تکلیف برقرار ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے علاج سیجیے۔ تکلیف برقرار ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے علاج سیجیے۔ تکلیف برقرار ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے علاج سیجیے۔ تسمال اور متبادل علاج

گلے کی تکالیف دور کرنے کے مندرجہ ذیل آسان آزمودہ شخوں پمل کریں۔

کے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر با قاعد گی ہے غرارے کریں۔

ادرک کے رس میں شہد ملا کر جائے سے بھی گلا ٹھیک ہوجا تا ہے۔

ا خرای سونف منه میں ڈال کر دن میں کئی بار چہا کمیں اوراس کارس نگل لیں۔

اوها لیٹر پائی میں آدھا لیٹر پائی میں آدھا لیٹر پائی میں تھوڑی میں سونف ڈال کر پکائے۔ چوتھا حصہ رہ جائے تو اسے اتار حسب ڈائقہ چینی ملا کر دو تین بار دن میں استعال سیجے۔آداز ٹھیک ہوجائے گی۔

ہے ایک تی سرکہ پانی میں ڈال کر غرارے کریں۔
ہے ایک لیموں پانی میں دس منت تک ہالیں۔ اس
کا رس نکال کر ایک گلاس میں ڈالیں۔ اس میں دوجیج
گلیسرین ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ پھردو چیج شہد
ڈالیس اور گلاس پانی سے بھر لیس۔ کھانسی کا قدرتی
شربت تیار ہے۔ گلے کی خرابی سے ہونے والی کھانسی
کے دوران پانچ ون تک دوجیج صبح، دو پہر، شام استعمال
کریں، ان شاء اللہ افاقہ ہوگا۔

استنعال بھی کھانسی رو کئے 🚓 ملٹھی کھانسی رو کئے

أُرُدُورُانِجُنْ 42

ومبر 2014ء

ز رِنظر مضمون ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی کتاب ''روا،غذا اور شفا''سے اخذ کردہ ہے۔ڈاکٹر صاحب سمم افسر ہونے کے علاوہ مشہور اجی كاركن اور مصنف بهى بين - كهيس قدرتي آفت حملے کرے، توسب سے سلے مصیبت زدگان کی مدد كرنے چنج ہيں۔

دوا، غذا اور شفامین واکثر صاحب ف ۸۰ ہے زائد بیار بوں کی مختصر معلومات اور علاج میں استعال ہونے والی ادوید کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ما یہ ہے کہ گھر کا ہرفرد عام بیاریوں کی ماہیت سے واقف ہوسکے۔اس کتاب کوعدہ انداز میں میشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آبادنے شائع کیا ہے۔ قیمت ۱۳۰ روپے ہے۔ اپنی صحت کی فکر كرنے والے مردوزن اس كتاب كو الينے ليے

جلے لیموں کے رس میں اورک اورشہد ملا کر استعمال کریں۔ ہزیوں کی شخصی شام کیں۔

اردہ غذالیں، مرض غذاؤں سے برمیز کریں، تلی ہوئی چیزوں اور زیادہ تھی و تیل والی تمام اشیا کے استعال سے بچیے۔

🛠 مشروبات اور سگریٹ نوشی سے ممثل کنارہ مشی کر کیں۔ 🖈 روزانه دوجیج شهد کا استعال دمه اور سانس کی ویر بیار بول میں موثر ثابت ہوتا ہے۔

الله تين يا يانج انجر كرم ياني عصاف كركرات بحر گھڑے کے پانی میں ڈال کر رکھیں۔نہار مندانجیریں کھا کر یانی بھی نی لیں۔صرف پندرہ دن میمل کریں، باری سے افاقہ ہوگا۔

وجدے جنم لیتاہے یا پھرچھوت ہے۔اس باعث سائس کی نالیوں میں بلغم جمع ہوجاتا ہے۔اس حالت میں سب سے بہتر علاج الرجی جنم دینے والے عناصر سے پرہیز اور چھوت کو کنٹرول کرنا ہے۔

ادوریہ کے استعال میں سب سے ضروری امر ہیہ ہے كداستعال كرنے سے يملے ذاكثر سے مشورہ كيا جائے۔ بعض نام نہاد حکیم اور ڈاکٹر دھے میں فوری طور پر سٹیرائیڈز کا استعال شروع کرا دیتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔مختلف تشم کی اینٹی ویکسین بھی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن تجربات سے بیہ بات ثابت ہو چکی کہ بیہ ویکسین زباده کارگر ثابت نہیں ہوتیں۔

آسان اور متبادل علاج:

اگر آپ" دمه" کا شکار ہیں تو تھبرائے نہیں، اس کا حل موجود ہے۔سب سے پہلے ان چیزوں کو جانے کی كوشش ميجيج جن سے آپ يردمه كاحمله موتا ب-البذاان عوامل سے بھیے ، مثلاً مٹی ، گرد وغیرہ سے اپنے آپ کو بیائیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذمل گھریلونسخوں برعمل كرين، ان شاء الله افاقه موكا\_

الي تمام الله عن كرايي تمام الله عن يبيز يجي جن کے کھانے ہے آپ کوالرجی ہویا دمہ کاحملہ جائے۔ 🖈 روز مرہ کی خوراک میں انگور، تھجور اور امرود با قاعده استعال کریں۔

اللی کے ہے، اورک، پیاز لے کران کا رس نکالیں اور اس میں شہد کے دوجیج ملا دیجیے ،دو دوجیج صبح دوپېرشام استعال کريں۔

استعال کریں۔ گاجر کے موسم میں اس کاری نوش کیجیے۔

وتمبر 2014ء

یاد رفتگار

منصوبوں میں بھی کام کیا اور پدیثہ درانہ بہتری اور فکری و نظریاتی حوالوں سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وقت کی یابندی، ڈسپلن، قانون کا احترام، اپنی ذمے دار یوں اور فرائض ہے آگاہی، قول وفعل میں یکسانیت، اپنے منصب کے وقار کا لحاظ مسلسل مطالعہ کردوپیش سے باخبری، پیشہ ورانہ اور نت نئی تعلیمی و تذریبی مہارتوں و تکنیکوں سے آگائ ایک استاد کے لیے ضروری تصور کرتے تھے۔





بإعمل اورسيح والدكى خدمت ميس أيك بيني كاسبق آموزنذران عقيدت عامر عثيق صديقي



كرتے" يەزندگى سے ريٹائر مونانېيں۔ ايك بندة موكن بھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ اینے جھے کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔" یہی جلے آپ کی زندگی کے مصداق تھے۔سبدوثی کے بعد با قاعدگی سے قومی اخبارات و رسائل میں دین، سیاسی، ساجی، تعلیمی اور اصلاحی موضوعات بر لکھنے کا سلسلہ شروع كيا-مسلسل مطالعة قرآن وحديث المريج، اخبارات و رسائل ان کی سرشت میں تھا۔ ۱۹۸۵ء سے علالت (۲۰۱۴ء) تک ایلیمنزی کالج بری پورکی مسجد میں فی

والدكرامي عتيق الرحمان صديقي مهرستمبر ممرے ۱۹۲۷ء بروز جعرات بمیں سوگوارچھوڑ کر 24 برس کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہد مسئے۔ انا للّٰہ وانا اللّٰہ راجعون۔ وہ وسمبر ۱۹۹۸ء میں بطور رنسل ریٹائر ہوئے۔ ۲۳ سال تک صوبہ سرحد کے مختلف تعلیمی و تدریمی اداردن میں متعدد حیثیتوں سے تدریمی و انظامی فرائف انجام دیے۔ ملازمت کا زیادہ حصہ گورنمنٹ كالج آف ايجوكيش فارايليمنزي فيجرز هري لورمين كزارا اس دوران تربیت اساتذہ و نصاب سازی کے حوالے ہے ملکی وغیرملکی

راقم نے عرض کیا ''قلم میں سابی نہیں تھی، یہاں سے ڈال لی ۔' انھوں نے فوراً کہا ''یہ ہماری نہیں۔… مرکاری ہے۔ میں یہاں کا کام اس سے کرتا ہوں۔ آپ فوراً سیابی واپس دوات میں ڈال دیں اور صحن میں بانی والے نکھے سے قلم دھوکر آئیں۔"

اس طرح علامها قبال اوین یونیورشی سے بی ایڈ کرنے کے دوران ایک دفعہ راقم کا نام محترم (ٹیوٹر) والد کے پاس آ گیا۔ آپ نے وقت مقررہ پرمثق دینے کو کہا۔ راقم نے یا نج میں سے حارسوالات حل کر کے والدصاحب کومشق جمع کرا دی۔ان دنول مثل جمع ہونے کے بیندرہ دن بعد متیجہ یونیورش رواند کیا جانا تھا۔ والدصاحب نے راقم کو کہا کہوہ رزائ كل بجوارب بي البذاباتي مانده سوال كاجواب رات تک نھیں جمع کرا دیا جائے۔ کسی مصرونیت کی وجہ سے ایسا نه کر سکا۔ والد گرامی نے میری پرواکیے بغیر ۸ تمبروں والا بتیجہ ہی بھیج دیا۔ وہ میرث اور عدل وانصاف کے اصولول پر اینے رائے سب کے ساتھ مکسال سلوک کرتے تھے۔ بات ہمیشہ نی تلی اور سلیقے سے کرتے اور سخت بات بھی اس اندازے کرتے کہ مخاطب کو بری نگتی اوراسے اپنی غلطی و کمزوری کا احساس ہو جاتا۔خودداری، وضعداری اور دومرول کی عزت نفس کا احساس آپ کی شخصیت کے نمایاں ببلو تصے صاف تقرااور بادقارلباس زیب تن کرتے۔

سبیل الله خطابت کی ذہبے داریاں نبھائیں۔ پروگرامول میں دروی قر آن اور دوسرے موضوعات پر تقاریر کرتے۔ وہ دل کوموہ لینے والی، ادبی حسن سے مرقع اور فکری گہرائی و گیرائی سے ابریز ہوئیں۔ مسلکی و فروی اختلافات ان کا موضوع نہ ہوتے۔ آپ کی تحریر کردہ سات کتب مثلاً نقوش سیرت میلیوں مصطفوی میلیوا، شوق حرم وغیرہ منظر عام برآئیں جن برقومی اخبارات وجرائد میں تبھرے جھے۔

آپ بائمل، سے اور دوٹوک مسلمان سے۔ اپ مثا گردوں اور اولا و کی تعلیم و تربیت میں یکسال فکرر کھتے۔ کہتے کہ تعلیم انسان کا زیور ہے، یہ جتنی اچھی اور زیادہ ہو، ایک انسان کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو لئے اور گالی مکنے کو بہت برا تصور کرتے۔ کہتے کہ اولا وانتہائی قیمتی متاع ہے۔ والدین جہال ان کی جسمانی ضرور توں وخواہشوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہال ان کی روحانی وفکری غذا اور تربیت کا بندوبست کرنا بھی ان کی روحانی وفکری غذا اور تربیت کا بندوبست کرنا بھی داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر داریوں سے عہدہ برآ ہول کہ نونہالان قوم کے اندر دور حاضر کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور فکری ونظریاتی اعتبار سے اپی شناخت رکھتے ہوں اور فکری ونظریاتی اعتبار سے اپی شناخت رکھتے ہوں۔

راقم الحروف جب برائمری کا طالب علم تھا تو اس دوران والدگرامی ہاشل سپرنٹنڈنٹ کی اضافی ذمہ داری بیما رہے سے۔ ایک شام میں ان کے ساتھ ایلیمنٹر ک کالے کے دارالا قامہ برائے طلبہ گیا۔ دفتر سے والدصاحب بسلسلہ سی کام اٹھ کر باہر گئے۔ میز پر نیلی ،مرخ سیائی وقلم وغیرہ پر سے داقم نے جیب سے اپنا قلم نکالا اور میز پر محلی دوات سے سیائی مجرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد والد صاحب تشریف لائے اور پوچھا ''کیا کررہے ہو؟''

أردو دُانجُنٹ 45 🛕

ا دخمبر 2014ء

## TENDER NOTICE

Sealed tenders based on item/percentage rates above or below Market Rate System enforced since, 01.7.2004 with amended MRS Bi-annual period (1th August 2014 to 31 January 2015) District Vehari from the approved Contractors of LG&CD Department, Veharl for the year 2014-2015.

Tender documents can be obtained from the office of the Assistant Engineer, LG&CO Vehari on presentation of attested copies of enlistment/upto date renewal letters fees receipt, Pakistan Engineering Council license 2014 (Original), authority letter on letter paid of the contractor / firm, identity card of Contractor / Managing Partner of the firm alongwith registered power of attorney, production of CDR of 2% earnest money and on payment of tender fee mentioned against each scheme.

Tenders will be issued upto 11-12-2014 in the office of the Assistant Engineer, LG&CO Department, Vehan and will be received on 13-12-2014 at 02:00 PM and opened on the same date at 02:30 PM in the presence of tendering opening committee and the contractors or their representatives. Conditional tenders will not be entertained.

The lowest bidder whose bid will be less more than 5% of the estimated cost of the work will have to deposit 10% Performance security in shape of CDR that will be returned on successful completion of the contract failure to deposit the performance security within 15 days would result into forfeited of 2% earnest money without any further notice.

2% earnest money and tender fee will be received in shape of CDR of each work separately.

The procuring agency may reject all bids or proposals at any time prior to the acceptance of a bid or proposal. The procuring agency shall upon request communicate to any supplier or contractor who submitted a bid or proposal, the grounds for its rejection of all bids or proposals, but is not required to justify those grounds.

Completion Time: As per work order

| Sr.<br>No. | Name of scheme                                                                                                                | Approved cost in Rs. | Earnest<br>Money | Tender<br>Fee | A.A No. & Date                                 | Technical Sanction<br>No. & Date                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|            | PP-232                                                                                                                        |                      |                  |               |                                                |                                                        |
| 1.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>227/EB and sewerage & drains 185/EB.                                                  | 2000000              | 2%               | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 19.11.2014 | 67-71/XEN/CDM/<br>VR/SPDP 2014-15,<br>Dated 20.11.2014 |
| 2.         | Const: of soling and drains Mouza<br>Jamiera, 175/EB, 375/EB and<br>Monument DPS Chowk Gaggoo.                                | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 3.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>359/EB, Sheikh Fazal and soling Basti<br>Khalid Councilor Chak No.373/EB.             | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 4.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>403/EB and soling Dera Joylan wala<br>407/EB, 409/EB and Basti Gujran wali<br>411/EB. | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 5,         | Const: of soling and drains Chak No.<br>215/EB, 120/EB and soling & sewerage<br>114/EB.                                       | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |







|     | PP-233                                                                                                                                                        | -00,         | 0            |               |                                                |                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6   | tile street Maqscod Gujjar and Farman<br>Abad Chak No.435/EB.                                                                                                 | 2000000      | 2%           | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.2014 | SE/LG&CD/5(28<br>1/2014-15, date<br>18.11.2014         |
| 7   | Const: of soling, resoling Chak<br>No.493/EB, soling resoling and drains<br>469/EB, slab culverts and drains 495/EB<br>and soling, resoling and drains 491/EB |              | 2%           | 1500          | -do-                                           | 49-66/XEN/CDA<br>VR/SPDP 2014-1<br>Dated 18.11.20:     |
| 8.  | Const: of slab and drains Chak<br>No.261/EB Basti Dehar and soling,<br>resoling and drainage 463/EB Burewala.                                                 | 3000000      | 2%           | 1500          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 9,  | Nagar, Laat Bhattian, Sadam Town and<br>link Rajbah 5-L Burewala.                                                                                             | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
|     | PP-234                                                                                                                                                        |              |              |               |                                                |                                                        |
| 10  | Luddan.                                                                                                                                                       | 2003:000     | 2%           | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12,11,2014 | <del>-</del> do-                                       |
| 11  | Dad Kamara.                                                                                                                                                   | 2008000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 12  | Const: of soling and drainage UC No.23 Budh Ghulam.                                                                                                           | 2000000      | 2%           | 1000          | <b>-</b> do-                                   | -10-                                                   |
| 13. | Const: of soling and drainage UC No.25  Karlm wah.                                                                                                            | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 14, | Const: of soling and drainage UC No.26 Akbar Shah.                                                                                                            | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | 40-                                                    |
|     | PP-235                                                                                                                                                        | 0.0 H 00.0 M | का कि गलकर क | l'a la la sic | - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10       |                                                        |
| 15. | sullage carrier Chak No.515/EB and Zafar Colony Burewala.                                                                                                     | 6000000      | 2%           | 3000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.2014 | -do-                                                   |
| 16. | Const: of soling, sewerage, drains, sullage carrier Chak No.557/EB Machiwal                                                                                   | 2000000      | 2%           | 1000          | -do <b>-</b>                                   | -do-                                                   |
| 17. | Const: of soling, sewerage, drains, sullage carrier Pakhi More.                                                                                               | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 40  | PP-236                                                                                                                                                        |              |              |               |                                                |                                                        |
| 18. | Const: of waiting shed Main Gate District Jail Vehari and Installation of CC footage Cameras Vehari City.                                                     | 2000000      | 2%           | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.2014 | SE/LG&CD/5(28)-<br>2/2014-15, dated<br>18.11.2014      |
| 19. | Const: / Installation of Flitration Plant<br>Govt. Boys Degree College Veharl.                                                                                | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | SE/LG&CD/5(28)-<br>4/ 2014-15, dated<br>18,11,2014     |
| 20. | Const: of soling, drains, sewerage and resoling UC No.14                                                                                                      | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | 49-66/XEN/CDM/<br>VR/SPDP 2014-15,<br>dated 18.11.2014 |
| 21. | Const: of soling, drains, sewerage and resoling UC No.20.                                                                                                     | 2000000      | 2%           | 1000          | -do-                                           | do                                                     |





| 22. | Const: of M/R, soling, sewerage and sullage carrier UC No.5                                                                                | 2000000  | 2% | 1000 | do                                             | do                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | PP-237                                                                                                                                     |          |    |      |                                                |                                                       |
| 23. | Const: of soling and sullage carrier.<br>Mouza Borana and Dhaliu UC No.33.                                                                 | 2000000  | 2% | 1000 | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 12.11.2014 | 40-                                                   |
| 24. | Const: of soiling, Pull, sullage carrier and sewerage Basti Mamoor Waseer Hari Chand, Malik Wahin, Adda Ammi Pur, Alam Pur Minor UC No.33. | 3000000  | 2% | 1500 | -do-                                           | -00-                                                  |
| 25. | and the land of                                                                                                                            | 3000000  | 2% | 1500 | -do-                                           | SE/LG&CD/5(28)-<br>3/2014-15, dated<br>18.11.2014     |
| 26  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                      | 2000000  | 2% | 1000 | -07                                            | 49-66/XEN/CDM/<br>VT/SPDP 2014-15<br>Dated 18.11.2014 |
| -   | I PP-238                                                                                                                                   |          |    |      | DOVING 7                                       | SE/LG&CD/5(28)-                                       |
| 27  | Const: of Metalled Road Tibba Mitru<br>road to Basti Naly wala Mouza Chakliar.                                                             | 10000000 | 2% | 5000 | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 19.11.2014 | 1/2014-15, dated                                      |

## CONDITION:

The Tender Form for scheme mentioned at Sr. No.19 will be issued to only those Contractors / Firms who fulfill following terms and conditions.

ROسر فينيكيث Authorization (i) سرفينيكيث Authorization (i)

Multibore UF Membrane سر شغيكيث NSF(ii)

(iii) كمشن سر تيفيكيث و تنصيب شده فالنريشن پلانث گورنمنث أركمنا مذيشن

(iv) لاگ 6، لاگ 4، Removal، مرتیفیک براے UF Membrane نیرڈ پنرٹی خودمختار لیدار تری یا بوربین

IPL-15092

EXECUTIVE ENGINEER
LOCAL GOVI + COMMUNITY DEVELOPMENT, NULTAN CIRCLE MULTAN (067-3364009)

## قرآنيات

رہےگا۔ چنال چہ قیصرروم (ہرقل) وہ تو لی سرپر بہننے لگا۔ مجھی اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا اور میننے کے بعد درد غائب! چند باریه ماجرا پیش آیا، تو تیصر روم کا تجسّ اتنا بڑھا کہ آخراس نے تولی کو چیر دیا۔ اندر سے ایک رقعہ لكلا ـ ديكها تو اس په دلېم الله الرحمٰن الرحيم " لكها موا تها ـ میکلمداے ایک درباری کی زبانی معلوم ہوا جوعربی جِانتًا تقا۔ یہ بات بادشاہ قیصر روم کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا'' دین اسلام کس قدر مکتل اور مسلمانوں کی کتاب کتنی معزز ہے کہ محض ایک آیت بھی باعثِ شفا ہے۔ پھر پورا دین باعثِ نجات کیوں کر نہ ہو گا؟ مورضین لکھتے ہیں کہ ای بات سے متاثر ہوکر اس نے اسلام قبول كرليا تقاه مگر اقتدار كي تمنا بعدازان اس ير غالب آگئ\_ (لطائف قرآن)

ماوی دنیا میں رہتے بستے قرآن یاک کی روزانه تلاوت روز حشر گناہوں کے سامنے ڈھال بن سکتی ہے

جاويدا حرصديقي کا واقعہ ہے۔ بازنطینی بارشاہ ہرقل ﴿ الله الله الله الله الله الله دوم، الله دوم،

حضرت عمر فاروق کو ایک خط روانه کیا۔اس میں لکھا''میرے سرمیں اکثر دردرہتا ہے۔

براه كرم كوئى علاج بتائيے؟''



ا دنمبر 2014ء

## باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



تواب اور فوائدان گنت ہیں۔ حضرت عمر کا درج بالا واقعہ آپ میرے کھر والے سورہ واقعہ بر ایمان رکھتے ہیں اور وہی فرا کے ماد خلے فرمایا۔ یدورد سروور کرنے کا مقدی نسخہ ہے۔ میری کیا مجال کہ اولا د کو کھلا سکوں مسلمانوں پہ جہاں اللہ نے ہزاروں مہر بانیاں فرمائی یا ان کے لیے وفات تک کا رزق جمع کرکے جھوڑ ہیں، وہیں حضور بیاک عَلِی اُمت برقر آن حکیم جیسی جاؤں؟"سجان اللہ

قرآن پاک کی تعلیمات آشکاد کرتی ہیں کہ اسلام نہ مرف کمل دین ہے بلکہ بیزندگی کے ہر پہلواور معاشرتی مسائل کا احاطہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کی وعوت ویتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اپنی صحیح نشو ونما اور کمال وارتقا میں سنت نبویہ کے آب حیات کا مختاج ہے اور حضور عبالیہ کی حیات طیبہ کا محور بھی بہی قر آن حکیم رہا۔ اس لیے ہم جب اپنے شب وروز اور زندگی کے ائمال کو سیرت کے مرکز حیات سے وابستہ کر دیں جو لامحالہ قر آن حکیم کی تربیت ہے، تو ہماری زندگی میں مجوبیت و رضا خداوندی کی لہریں دوڑ نے گئی ہیں۔

تلاوت قرآن باعث برکت ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک بزرگ اپنے نوجوان بوتے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ پوتا بھی ہمیشہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن پوتا کہنے لگا" دادا، میں بھی آپ کی طرح قرآن پاک برط ھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی ہیں آئی۔ اور جو سمجھ آئے، جیسے ہی قرآن بند کروں، مجول جاتا ہوں۔ ایسے میں قرآن پر ھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟"

دادائے فاموثی سے کوئلوں والی ٹوکری میں سے
کو کلے نکال آنگہیٹھی میں ڈالے۔ پھرٹوکری پوتے کو دے
کر کہا ''جا پہاڑ کے نیچ بہتی ندی سے جھے پانی کی
ٹوکری بھرکر لا دے۔''

الڑکے نے دادا کی بات پڑمل کیا۔لیکن واپس پہنچنے تک سارا یانی ٹوکری کے سوراخوں میں سے بہ گیا۔ دادا نے ملاحظ فرمایا۔ بیدردمردورکرنے کا مقد سنے ہے۔
مسلمانوں پہ جہاں اللہ نے ہزاروں مہر بانیاں فرمائی
ہیں، وہیں حضور پاک علیا اللہ نے امت پر قرآن حکیم جیسی
امٹ کتاب اتار کر قیامت تک انھیں دنیا میں سرخروفر مادیا۔
قرآن حکیم کا ایک ایک حرف نہ صرف باعث نواب و
بابرکت ہے بلکہ اس کی تلاوت بھی سکونِ دل کا باعث بنتی
ہے۔علمانے فرمایا ہے: ''اے مسلمانو! قرآن حکیم پرتمھارا یہ
حق ہے کہ سال میں کم از کم دودفعہ پڑھ کرختم کرو۔اللہ تعالی
نے اپنی کتاب کی تلاوت پر بھی آسانیاں بخش دی ہیں اور حکم

سجان الله، کوئی زوراورکوئی تخی نہیں! قیامت کے دن
مسلمانوں کے لیے قرآن عکیم کا پڑھنا بخشش کا باعث بنے
گا۔ جنت میں جانے کا اس سے آسان نسخہ کیا ہوسکتا ہے؟
تب تلاوت قرآنی مسلمانوں کے گناہوں کے آگے ڈھال
بن جائے گی۔ کاش ہم یہ بات ذبن نشین کرلیں۔ بزرگان
میں سے کئی نے روایت کیا ہے کہ بے خارلوگ جب ویران
عیں سے کئی نے روایت کیا ہے کہ بے خارلوگ جب ویران
علموں پر تلاوت قرآن پاک فرماتے، تو نہ صرف مسلمان
بلکہ چرند برند بھی ہم تن گوش ہو جایا کرتے۔

ہے کہ اے جتنا آسانی سے روز پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔

قرآن مکیم کی سورتیں اور آیات خاص طریقہ پر پر صف سے مسلے حل ہوتے ہیں۔ سورہ کیسین کی اپنی افادیت ہے۔ سورہ رحمٰن بھی افادیت ہے۔ سورہ واقعہ کا اپنا اثر ہے۔ سورہ رحمٰن بھی شفایا بی کے مختلف مرحلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ پیچھے گزارے کے لیے گھر میں پچھے تم کر کے چھوڑے جارہے ہیں؟

ب المفول نے فرمایا '' بھی حضور پاک ﷺ کا فرمان ہے کہ جرروز سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو بھی تنگی رزق نہ ہوگ ۔

ويمبر 2014ء

أُردودُانِجُسكُ 50 📤

يزركول كادامن بچین میں شیخ سعدی اپنے والدی انگلی پکڑے ہوئے كى ميليس جارے تھے۔ رائے ميں كى جكه بندركا كميل و كيض من الي كل كدوالدك الكل جيوك مي والداي دوستول کے ساتھ آ کے نکل گئے اور سعدی تماشا دیکھتے رب كيل خم مواتو والدكوساف نه ياكر بافتياروون لكے آخر الله الله كر كے والد بھى انہيں ڈھونڈتے ہوئے آ نکلے۔ انہوں نے سعدی کوروتا دیکھ کران کے سر پر بلکا سا چیت بارااور کها " نادان یج اجوب دون برزگول کادامن جھوڑ دیں،ای طرح روتے ہیں۔"

معدی کہتے ہیں کہ میں نے سوجا تودنیا کوالیا ای یا یا، ایک ملے کی طرح! آدی اس ملے میں جھے جیسے نادان بچول کی طرح ان بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو اچھے اخلاق سکھاتے اور دین کی ہاتیں بتاتے ہیں، تب احا تک اے دھیان آتا ہے کہ زندگی غفلت میں گزر منی، محرروتا اور بچتاتا ہے۔

(نازىياشرف،عارف والا)

باطنی آداب به بین سیکام یاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔اللہ حق سجانہ وتقدس ک عالی شان اور رفعت و کبریائی کو دِل میں جگہ و بجیر دل کو دساوی اور خطرات سے پاک رکھیں ۔ معانی یه تد بر رکفیس اور لذت وشوق سے قر آن پڑھیں۔

یہ بادرہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت سیجیے۔ حفرت ابن عباس في ني كريم علية سروايت كياب، آپ کا ارشاد عالی ہے''شریف ترین مجکس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت قر آن کی جائے۔" (طبرانی وابن عدی) مسكرائ اوركبا" تم ال دفعه اور زياده تيز قدم الهانا-"بير كهه كريوتے كو واپس بھيج ويا۔ليكن اس بار وہ بالني ميں

وادانے کہا'' مجھے بالٹی نہیں ٹو کری میں یانی جاہے۔ تم ٹھیک ہے کوشش نہیں کررہے۔'اسے پیر نیچ کھیج کر وہ دروازے میں کھڑے د مکھنے لگے کہ بوتا کتنی سعی کرتا ہے۔ اڑے کوعلم تھا کہ سوراخوں بھری ٹوکری میں بانی بھرنا نامکن ہے۔ بہرحال داوا کو دکھانے کے لیے ٹوکری یانی ے بھری اور انتہائی سرعت سے واپس دوڑ پڑا ۔ کیکن پہنچنے تک ٹوکری میں سے پھر یانی بہ چکا تھا اور وہ خال تھی۔ ار کے نے کہا" و یکھا داوا جان، اس میں بانی بھرنا

دادا کہنے گئے" بیٹاا ٹوکری کی طرف ریکھو۔" اب نوجوان کو پہلی باراحساس ہوا کہ نو کری میلے سے بهت مختلف لگ رای تقی - وه برانی اور گندی توکری اندر بابرے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا نے کہا''بیٹا! ذرا دیکھو، وکلوں سے سیاہ ہوئی ٹوکری بار بار یانی کے دھونے سے منزو ہو گئی۔ اس طرح جب ہم تلاوت قر آن کریں، تو جاہے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ یا ئیں، تلاوت ہمیں اندراور باہر سے ایسے ہی یاک صاف کردی ہے۔ یوں الله تعالی جاری زندگی بدل دیتا ہے۔'

قرآن یاک کی تلاوت کے آواب ہیں۔ مثال کے طور پر باوضو ہو کر انتہائی توجہ و احترام سے تبلہ رخ بیضیے۔ راھنے میں جلدی نہ کریں مکہ ترتیل و تجوید سے یڑھنے کی بوری کوشش سیجھے۔ آیات رصت و آیات عذاب بر ای طرح کارد کل ظاہر سیجے۔ اونچا پڑھنے سے ریا کا احمال یا دوسرے مسلمان کی تکلیف وحرج کا اندیشہ ہوتو آہستہ پڑھے۔ جتنا ہو سکے خوش الحانی سے پڑھنے کی سعی کریں۔ أردودُانجُنبُ 51

وتمبر 2014ء



اسے بینے کو کہااور پوچھا''تم نماز پڑھتے ہو''' اس نے کہا کہ بھی بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ اگرتم رزق پانے اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہوتو آج ہے نماز شروع کر دو۔ ایک جھوٹا سا وظیفہ بھی بنایا اور کہا کہ پندرہ روز بعد آنا۔ان شاءاللہ رب کریم کوئی سبیل نکال دےگا۔

جب وہ چلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ پندرہ روز بعد میں اے کہاں سے روزگار دلاؤں گا؟ اس کی زیادہ تعلیم ہے اور نہ کوئی تجربہ، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے۔ یہ حالات مدنظر رکھتے ہوئے میں دعا کرتا رہا کہ اے بہتر رزق مل جائے۔ چندروز بعد مجھے جنزل منیجر کا خط ملا کہ ادارہ آپ کے دفتر میں ٹیلی فون ایجیجنج لگا رہا ہے۔ اس ادارہ آپ کے دفتر میں ٹیلی فون ایجیجنج لگا رہا ہے۔ اس کے لیے جگہ، فرنیچر وغیرہ کا انتظام کر کے فوری طور پر مطلع کے بیے تا کہ کام شروع کیا جائے۔

میں نے تمام سامان کا انظام کر کے جزل منیجرکو کی دیا"ہم نے تمام سامان کا انظام کر کے جزل منیجرکو انگے دیا "ہیں۔اب ٹیلی فون ایکچینج چلانے کے لیے ایک آپریٹر (Operator) کی ضرورت ہے۔ اس کا بھی بندوبست ہو چکا۔ اس کے تقرر کی اجازت مرحمت فرمائیے۔" چندروز بعداس کی منظوری آئی۔

جب وہ اڑکا آیا تو میں نے کہا کہ تمھاری نوکری کا انظام ہو چکارتم نے ٹیلی فون آپریٹر بننا ہے۔ جولوگ ایکھینے لگانے آئیں سے ہتم ان سے کام سکھ لینا۔ آسان کام تھا۔ اس نے چند ہی روز میں کام سکھ لیا اور مستعدی سے اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔

میں نے اس سے کہا'' دیکھوتم نے اللہ تعالی کو یاد کیا اور رب تعالی نے تمھارے رزق کا انظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تا کہ تمھارے رزق میں مزید ہوں۔ ایک روز دفتر میں بیٹھا کام کر رہاتھا کہ ایک لڑکا
آیا جس کی عمرانیس بیں سال کے قریب تھی۔ سلام کے
بعد تعارفی کارڈ پیش کیا۔ وہ ہمارے ادارے کے جزل
منیجر کا تھا۔ کارڈ پر مجھے پیغام دیا گیا تھا ''اِس کی مدد
کرو۔''میں نے لڑ کے کو کرس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور
پوچھا کہ شمھیں کس قتم کی مدد درکار ہے؟ اس نے کہا
د''مجھے ملازمت جا ہے۔''

میں نے اسے بتایا دسیں اس حیثیت میں نہیں کہ کسی کو ملازمت پر لگا یا نکال سکوں۔ جنرل منیجر خود بڑے افتیارات کا مالک ہے۔ کراچی سے پشاور تک سارے دفاتر اس کے ماتحت ہیں۔ جب وہ شمیں ملازمت نہیں دفاتر اس کے ماتحت ہیں۔ جب وہ شمیں ملازمت نہیں دوسکتا تو میں کیسے دلواسکتا ہوں؟ اس نے شمیں ٹالنے کی کوشش کی ہے۔"

میں نے پھراس سے بوچھا کہتم جزل منیجرصاحب
کے پاس کس طرح پنجی؟ اس نے بتایا"میراتعلق ڈیوہ فادی خال سے ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا۔ چھوٹی چار بہنیں ہیں۔ میٹرک کرنے کے بعد میں لاہور آیا اور ایک بیکری میں ملازم ہو گیا۔ رات کو بیکری ہی میں سوتا ہوں۔ اور ایک بیکری میں ملازم ہو گیا۔ رات کو بیکری ہی میں سوتا ہوں۔ کام مشکل طلب ہے۔ مگر میں مزید پڑھ رہا ہوں۔ ایک ٹھیکیدار جزل منیجر کی کوٹھی بنا رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک ٹھیکیدار جزل منیجر کی کوٹھی بنا رہا ہے۔ اس کے وسلے سے جزل منیجر سے ملا۔ انھوں نے آپ کے پاس بھیج ویا۔" اللہ کی ذات ہے، نہ میں ہوں اور نہ جزل منیجر! فی الحال میں اس حیثیت میں نہیں کہ مصی روزگار دے سکول۔" اللہ کی ذات ہے، نہ میں ہوں اور نہ جزل منیجر! فی الحال میں اس حیثیت میں نہیں کہ مصی روزگار دے سکول۔" اس کے چہرے پر مایوی پھیل گئی اور بددل ہو کر کھڑا اس کے چہرے پر مایوی پھیل گئی اور بددل ہو کر کھڑا اس کے چہرے پر مایوی پھیل گئی اور بددل ہو کر کھڑا عبو کیا۔ اس کی مایوی اور چہرے کے تاثرات و کھی اور گھر یلو عالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات میں کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات من کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات میں کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے طالات میں کر مجھ میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے میں نے میں دم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے میں نے کی خور سے کی تاثر اس کے جوزل میں در میں دم کی خور سے کی تاثر اس کی جوزل میں نے میں در میں در میں در میں در میں نے کی جوزل میں کی در میں در میں در میں نے کی در میں نے کی در میں کی در میں در میں در میں کی کی در میں کی کی در میں کی کی در میں کی

وتمبر 2014ء



اضافہ ہو سکے۔'اس نے میری بات برعمل کیا ادرانی تعلیم مھی جاری رکھی کئی ماہ بیسلسلہ جاری رہا۔ ایک رات اتفا قا بجلی ضرورت سے زیادہ آئی، تو میلی فون ایکی چنج ہائی وولٹ کے باعث جل گیا۔ اسے ٹھیک کرنے کی خاطر ہزار ہا رویے درکار تھے۔ کچھ رفتری مسائل کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑھیا۔ یوں اس لڑکے کا روزگار جاتا رہا۔

اس دوران وہ ایف۔اے یاس کر چکا تھا۔ میں نے ساتھی آفیسرکو کہد کراہے اس کے شعبے میں بھرتی کرا دیا۔ لڑكا وہال محنت سے كام كرتا رہا اور نى اے كرليا\_اس واقعہ کا دلخراش بہلویہ ہے کہ بیار کا جارسال بعد کس کام کے سلسلے میں جزل میجرے یاس گیا۔اس نے برانے تھیکیدار کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا اور بتایا" آپ نے اپنا تعارفی کارڈ مجھے حبیب صاحب کے نام دیا تھا۔ انھوں نے مجھے روزگار ولوا دیا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ملازمت بھی کرتا رہا۔اب میں ایم۔اے کر رہا ہوں۔آپ کے تعاون یہ شکر گزار ہوں۔ ایک مہربانی اور کریں کہ مجھے مستقل كردين تاكه ميرامستقبل محفوظ موجائے-"

جزل منبجرنے کہا" پہلے یہ بٹاؤ کہ جبتم ڈیلی و بحز پر ملازم ہوئے تو تم نے کتنے رویے دیے؟ لڑے نے کہا ''میں نے کسی کو ایک پیسا بھی نېيل ديا۔"

انھوں نے کہا '' سمپنی میں ڈیلی و بحز پر ملازم کرانے کا معاوضہ ۵۰ ہزار روپے ہے۔ اگر کسی نے نہیں لیے تو میرو بے مجھے لا کر دو ورند میں شمصیں نو کری ہے نکال دوں گا۔"

یاں کر لڑ کا قدر تا ہر بیثان ہو گیا۔میرے پاس آ كررونے لكا كه اب كيا موكا؟ ميں اتن برى رقم كهال ے لاؤں؟

میں نے کہا "جمعیں ان کے پاس جانے ک ضرورت مہیں تھی۔اس کے کریٹ کردارے سب اوگ واقف ہیں۔ابتم انھیں جاکر بتاؤ، میں نے ایک جگہ مینی ڈال رکھی ہے۔اب ان سے درخواست کی ہے کہ پہلے مجھے دے دیں۔ لہذا دو ماہ بعد سمیٹی مل جائے گی۔ تب میں آپ کو بنیے دول گا۔"

چنال چہوہ جزل منیجر کے یاس گیا اور دو مہینے بعد ٥٠ بزار رويے ديے كا وعده كركے چلا آيا۔اس كى خوش قسمتی کہ ڈیڑھ ماہ بعد ہی ادارے نے اچا یک جزل منیجر کو ز بردستی رینائر کر دیا۔ یوں اس کی جان بخشی ہوگئ۔ وولز کا ماشاالله ایم اے کر گیا۔ شادی ہوگئی، بال بی دار ہوا۔ اب الله کے فضل سے خوش حال زندگی گزار رہائے۔ سود ب سلف والا اخبار

میرے بوے بھائی انجینئر ہیں۔عرصہ دراز پہلے لا موریس ایک انجینئر نگ سمینی میں کام کرتے تھے۔اس ممینی کے حالات اجا نگ خراب ہو گئے۔ وہ اینے ملاز مین فارغ کرنے گئی۔ یہ دیکھ کر بھائی نئ ملازمت یانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ ایک روز میں بازار ہے کچھ سودا خرید کر لایا۔ دکا ندار نے ایک انگریزی اخبار میں لپیٹ کر سودا دیا تھا۔ گھر آ کر سامان کھولا اور اخبار حسب معمول محینک دیا۔

اتفاق ہے میری نظرایک اشتہار پر پڑی معلوم ہوا، كرًا في كى ايك مميني كونيا جزل منجر دركار ہے۔ جب ميں نے اشتہار پڑھا، تو عہدے کے لیے درکارتعلیم اور تجربہ بھائی صاحب رکھتے تھے۔ میں نے اخبار انھیں دکھایا، تو وہ خوش ہوئے۔ انھول نے فورا درخواست ملازمت وہاں جھیج دی۔ خدا کی شان دیکھیے ، انھیں وہ ملازمت مل گئی۔ وہ وہاں سے بطور منیجنگ ڈائر بیٹرریٹائر ہوئے۔

أُردو دُانجُسٹ 54 🛕 مردو دُانجُسٹ وتبر 2014ء

## اور ملازمت مل سمى

میں بسلسلہ خریداری کیمیکل فروخت کرنے والی ایک دکان میں جاتا تھا۔ وہاں کاسیز مین باصلاحیت اڑکا تھا۔ بروی محبت سے پیش آتا۔ اسے اپنے کام پر پوراعبور حاصل تھا۔ وہ جھے سات سال سے ملازمت کر دہا تھا اور ساتھ ہی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ دوران ملازمت بی۔ اے اور ایل ایل ایک و بی وجہ ایک و کی ایک کی ڈکریاں حاصل کر چکا۔ لیکن سفارش نہ ہونے کی وجہ اے اے کسی اچھی جگہ روزگار نہیں مل رہا۔ اس کی تمنا تھی کہ میں اپنی کمینی میں کوئی جگہ تلاش کروں۔

میں نے اسے بتایا، ہاری سمپنی میں سفارش چلتی ہے۔ اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمھاری سفارش کر سکوں۔ بہرحال تم ایک درخواست دو، میں اسے آگے پہنچا دول گا۔ چنال چہ اس نے مجھے درخواست دے دی۔ ایک دن مناسب موقع دیکھتے ہوئے اس الڑکے کی درخواست دی جزل منیجر کودی اور سفارش بھی کرڈالی۔

اتفاق سے لڑکے کا تعلق راجن پورسے تھا۔ ہمارے جزل منیجر بھی اسی علاقے کے تھے۔ وہ لڑکا کسی حوالے سے ان کا جاننے والا بھی نکل آیا۔ انھوں نے اس کے لیے کوشش کی اور روزگار کی صورت نکل آئی۔ وہ کئی سال ایچھے عہدے پر فائز رہنے کے بعد حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے۔ وہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ میرا اور جزل منیجر کاشکر گزار رہے گا۔

الله كاكرم ہمارے منيجنگ ڈائر كيٹر كى كڑھى تقمير ہو رہى تھى۔ ميرے ذھے وہاں ضرورى سامان چہنجانا تھا۔اس مقصد كے ليے مجھے دو كيك اپ گاڑياں دى گئيں۔ صبح ايم۔ ڈى

أردودُ أنجُستْ 55

مجھے پیے وغیرہ دیتے، میں شام کو دساب کر کے باتی رقم حوالے کر دیتا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے دو ڈرائیور ڈیلی و بجز پر گزشتہ پانچ سال سے ملازم تھے۔ ان کی ملازمت مستقل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ایک روز وہ ڈرائیور کہنے گئے 'آپ ایم ۔ ڈی سے روز ملتے ہیں۔ بھی مارے مستقبل کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اگر ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اگر ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اگر ہمیں مستقبل ملازمت مل جائے تو مہریانی ہوگی۔'

میں نے کہا'' مناسب موقع دیکھ کر بات کروں گا۔''
ایک روزشام کوایم۔ ڈی کے ساتھ بیٹھا چائے ہی رہاتھا۔
ان کا موڈ اچھا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جائے ہوئے
ان ڈرائیوروں کے متعلق بات کی اور بتایا '' یہ لوگ گزشتہ
ان ڈرائیوروں کے متعلق بات کی اور بتایا '' یہ لوگ گزشتہ
پانچ سال سے ڈیلی و بجز پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے ماہ
ایڈمن منبجر نے ڈرائیوروں کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے لیکن
افیمیں بلاوانہیں ملا۔ ان کاحق پہلے بنتا ہے۔'' انھوں نے
اسی وقت ڈرئیوروں کو بلایا اور ان سے پچھ سوالات
پوچھے۔ پھر مجھے کہا''ان دونوں کو شج لے کر میرے دفتر آ
جائے۔ میں معاطے کی تحقیق کرتا ہوں۔''

دوسرے روز میں ان لوگوں کو لیے ایم۔ ڈی کے پاس پہنچ سیا۔ انھوں نے فوری طور پر ایڈس منیجر کو بلایا اور ان سے کہا '' آپ نے ان لوگوں کو انٹرویو پر کیول نہیں بلایا؟ ان کاحق بہلے ہے۔''

وہ بولے''ہمارے پاس وزیروں اور دیگر برے لوگوں کی سفارشیں آجاتی ہیں،ہم مجبور ہیں۔''

ایم ڈی نے کہا"ان لوگوں سے میں بات کرلوں گا۔ جتنے لوگ ڈیلی و بحز پر کام کررہے ہیں، پہلات ان کا ہے۔ انھیں انٹرویو کال لیٹر فوری طور پر جاری کیجیے اور میرٹ پر فیصلہ دیجیے۔''

م ان كا منتقل مو من ان كا



مستقبل روشن ہو گیا۔ چند ماہ قبل ان ڈرائیوروں میں ہے ایک ڈرائیور، بابارحمت مجھے ملا۔ اس نے بتایا''سر ہم تو مستقل ہوئے ہی تھے، ہاری اولادیں بھی لمپنی میں ملازمت کررہی ہیں اور انھیں بھی کی ٹوکری مل چى ـ بيسب الله كاكرم باوراس ك"رزاقيت" كا منه بولتا ثبوت.''

نماز کی بابندی

ملازمت کے دوران میں کافی عرصدایب آباد بھی تعینات رہا۔ دفتر سے چھٹی کے بعد جب گھر آتا توراستے میں ایک دکان سے مٹھائی لیتا۔ دکاندار برا بااخلاق تھا۔ میری اس سے دوئی ہو گئی۔ اس کے دوجار چھوٹے موٹے کام بھی کیے، تو وہ میرامعتقد ہو گیا۔ ایک روز شام کواس کا فون آیا" آپ ہے کل بہت ضروری کام ہے۔ یہ ہرصورت کرنا ہے۔میری عزت کا سوال ہے۔"

میں نے سوحیا، شاید پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو گی۔ کیکن جب وہ دوسرے روز میرے دفتر آیا تو اس كے ساتھ ايك لركا تھا۔ اس نے بتايا "يدميرا فاله زاد بھائی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کے پاس دو ٹیکسیاں تھیں۔ یہ مالی طور پر برامشحکم تھا لیکن بودجوہ اس کے مالی حالات خراب ہو گئے۔ اب اسے اپنے محکمے میں ڈرائیور کی طازمت ولوا دیں۔" مید کہد کروہ دفتر سے باہر چلا گیا۔ بری مشکل سے اسے واپس بلوایا اور بتایا"رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، میں نہیں۔ ہوسکتا ہے اس كارزق كبيس اور لكها مو"

برحال میں نے اڑے سے کہا کہ ایک ہفتے بعد آؤ۔ لیکن اس دوران نماز کی یابندی کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ اتفاق سے عفتے بعد ایک گذر ٹرانسپورٹر کسی مرکاری کام سے میرے یاس آیا۔اس کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے ہم أردودًا بجنب 56 🛕 🖒

کراچی تا پشاور مال منگوایا اور بھیجا کرتے تھے۔ کافی دیروہ میرے پاس بیٹارہا۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا" کوئی خدمت بتائي؟" ميس نے أس كاشكرىيادا كيا۔ جب وہ أَنْهَا ۚ تَوْجِهِ إِسْ لِرْ كِ كَا خِيالَ ٱلسَّمِيا-

میں نے ٹرانسپورٹر سے بوچھا کہ کیا ایک لڑکے کو ڈرائیوری کی ملازمت مل سکتی ہے؟ اُس نے فوری طور پر وزیننگ کارڈ پراینے منیجر کولکھا کہاس آدمی کوبطور ڈرائیور رکھ لیا جائے۔شام کو میں یہ کارڈ لیے مٹھائی والے کی دکان یہ بہنچ گیا۔ دکاندار سے کہا کہ تمھارے بھائی کے ليے ملازمت كاانتظام ہو چكا۔

دكاندار في بتايا "الله تعالى يبلي بى اس يرفضل كر چکے۔ دوروز قبل کھ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے، شھیں پہاڑی علاقوں میں گاڑی چلانے کا تجربہ ہے۔ ہم شمصیں ڈرائیور رکھنا جاہتے ہیں۔وہ ٹورازم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کے ملازم تھے۔ اس طرح اسے گھر بیٹے ملازمت مل می۔ اللہ تعالی برا کارساز ہے۔"

رب كالنات ير يخته يقين

١٩٩٣ء ميں جب پيبلز يار في كى حكومت آئي تو اس نے ہاری مینی میں ۱۰۰ کے قریب اپنے آدی بھیج دیے۔ نتیج میں ہمیں ڈیلی و بجر پہ کام کرنے والے تمام لوگول کو فارغ کرنا بڑا۔ میرے پاس بھی ڈیلی و بجز یہ جھے چوكيداركام كرتے تھے۔ وہ كئى برس سے يه اميد لگائے بیٹھے تھے کہ متقل ہو جائیں گے لیکن انھیں فارغ ہونا يرا ان چوكيدارول ميس سايك چوكيدار، چاچاعزيزكى غمر۵۵ سال تھی۔اس کی نوکری جانے پر مجھے بڑا افسوں موارات بلاكريس في كها" وإجا بحص آب كى ملازمت فتم ہونے پر بڑاانسوں ہوا۔اب آپ کیا کریں گے؟" 4111

نے سحر جو تبھی فردا ہے تبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبتانِ وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا مسلمان کا زوال

اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر، تو گری سے نہیں اگر جواں ہوں مری توم کے جبور و غیور قلندری مری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سجھتا ہے زوال بندؤ مومن کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں مرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے نہیں قلندری سے نہیں مرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے نہیں قلندری سے نہیں مرا جوہر آشکار ہوا ہے، تو گری سے نہیں مرا ہوہ ہوا ہو ہوا ہوں ہوا ہے، تو گری سے نہیں مرا ہوہ ہوا ہوں ہوا ہوا ہوں ہوا ہوا ہوں ہوا ہوا ہو

سوچا بھی ہے اے مردِ مسلماں مبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی همشیر جگردار اس بیت کا بید مصرع اول ہے کہ جس بیل اور بیل اور کی اسرار اور کی اسرار اللہ کرے جھے مصرع ٹائی گی زیادہ اللہ کرے جھے مصرع ٹائی گی زیادہ اللہ کرے جھے کو عطا فقر کی تکوار ایسی آ جائے تو مومن ایا خالد جانباز ہے یا حیدا کرار اللہ خراقبال)

حاجا عزیز بڑے پُرسکون میں بولا''سرا مجھے نہ کوئی افسوں ہے نہ کوئی فکر کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ جہاں وہ رحیم دکریم ہے، وہیں''رزاق'' بھی ہے۔ بعض چیزیں اس نے اپنے اختیار میں لےرکھی ہیں جیسے رزق کا معاملہ! وہ خود میرے رزق کا انتظام کرے گا۔ میں مرت کا معاملہ! وہ خود میرے رزق کا انتظام کرے گا۔ میں

چند روز بعد سینر جزل منیجر ہارے وفتر کا معائنہ کرنے آئے۔ ہمارا اسٹورایک خالی پلاٹ میں واقع اور بہت بردی جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ انھوں نے مجھ سے بوچھا کہ یہاں کتنے چوکیدار ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ کہ گھنٹے کے بعد شفٹ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ کم گھنٹے میں تین چوکیدار ہوتے ہیں۔ کہنے گئے، رات کو کننے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کہنے گئے، رات کو بولیدار ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ایک چوکیدار! بولے دورات کو دو چوکیداروں کا انتظام سیجے۔ ایک چوکیدار آگے ہواور دوسرا پیچھے! سیکیورٹی کے لحاظ سے چوکیدار آگے ہواور دوسرا پیچھے! سیکیورٹی کے لحاظ سے رات کو دوچوکیداروں کا ہونا ضرور کی ہے۔"

میں نے کہا'' پہلے ہم ڈیلی دیجز پر چوکیدار رکھ لیتے سے لیکن اب ہم اس انداز میں کوئی چوکیدار اور چیرای مسلے کیونکہ نئی حکومت نے ہرجگہ اپنے آدمی جھیج

رہے بین کے " آپ چوکیدار کے بارے میں لکھ کر کھیے ۔ و کی و بجز پہاس کی منظوری ایم ۔ وی سے لے کر میں بھیجے ۔ و کی سے لے کر میں بھیجوادوں گا۔ میں بھیورٹی رسک ہے۔ آپ نوری طور پر ایک چوکیدار کا انتظام شیجے۔"

چناں چہ میں نے چاچا عزیز کوفورا پر بلوایا اور کہا کہ اپنی ڈیوٹی سنبھالو، اللہ تعالی نے تمھاری سن لی۔ یوں رب کا کنات پہ پختہ یقین رزق فراہم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔

وتمبر 2014ء



## اسلاميات

بھاں کا دھے وارق جھاتے۔ میری رہائش الخبر میں تھی۔ ہمارے قیام کے ووران ہی خلیجی جنگ وقوع پذیر ہوئی اور پہلی بار امریکی فوجی الخبر اور دہران کی سڑکوں پر نظر آئے۔ سعودی عرب میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام

# اللهيدون اللهادي الله

قبول اسلام کے روح پرور اور ایمان افروز واقعات پروفیسرڈاکٹرانوارالحق



کے مناظر دیکھے۔ دعوت اسلام کے تحت نومسلموں کی تربیت کے بروگرام بھی ہوتے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو دل پرنقش ہو سکتے اور انھیں قارئین اردو ڈانجسٹ کی نذر کرنا ضروری جانا۔

مارے اسپتال میں آئر لینڈ کی ایک زی کام کرتی تھی۔اس کی والدہ بھی نرس تھی۔ وہی بیٹی کوسعودی عرب لائی تھی تاکہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو عیسائیت کی طرف بھی مائل کیا جائے۔ مال نے بیمی کو قرآن پاک کی ایک کانی دی اور کہا "بیٹی اسے پڑھواور اس میں سے غلطیاں نکالوتا کہ ہم مسلمانوں سے بحث کے دوران انھیں برت عیں۔"

بیٹی ترجے والا قرآن مجید راھنے لگی۔ وہ غلطیاں تکالنے کی سرتوڑ کوشش کرتی رہی لیکن جوں جوں اس نے قرآن پڑھا، آئرش دوشیزہ کے دل کا اندھیرا روشی میں بدلنا شروع ہو گیا۔ابات راہ حق صاف نظرا نے لگی۔ ابھی کچھ پارے ہی پڑھے تھے کہ وہ بے چین ہو گئی اور جلد ہی علی الاعلان اسلام قبول کرلیا۔ پچھ عرصے بعد دیگر خواتین کے ساتھ وہ حج کرنے گئی۔مکدمعظمہ میں ہارے ہی اسپتال کے ایک نیوروسرجن کی والدہ نے جومصرے مج كرنے آئى تھيں،اتے پندكيا اوراس كوائي بہو بناليا۔ جب میں مبح اسپتال جاتا تو ان کے دو نتھے سنے بچے کھڑی میں بیٹھےنظرآتے۔

نظر بيثكست كاتوز

ماری یونیورش میں امریکا سے تربیت یافتہ ایک مروانه نرس ملازم ہوا۔ اس کا ماجرا الله تعالی کی شان عیال کرتا ہے۔ وہ بیپٹٹ (Baptist) چرج کا نائب مدر بھی رہ چکا تھا۔ اس کا نام Moses (موٹ) تھا۔ ایک دن وہ میرے مری لنگن مسلمان ووست، ضیا أردودُ الجُسِف 59

سكون \_البنة مين مصيل قرآن مجيد ديتا جول يتم اس یڑھ کر دیکھو، ہوسکتا ہے اس میں شمھیں اپنے سوالوں کے جواب ل جائيں۔ مویٰ نے وہ نسخہ لے لیا۔ تین جاردن بعد ضیا سے ملا اور کہا " مجھے تمام سوالات اور ابہامات کے جوابات اس كتاب مين مل حيك " يركه كراس في اسلام قبول كرليا-

عبدالقادر سے اسلام پرمباحثہ کرنے نگا۔ ضیانے کہا کہ

میں اتنا بڑا عالم نہیں کہ تمھاری ہر بات کا جواب دے

بعدازاں اس امریکی نے بتایا" ساری عمر مجھے عیسائیت کا نظرية تثليث تنك كرتا ربإاور كبهي سمجه مين نبيس آيا-ليكن الحمدلله قرآن مجید نے وہ روشنی دکھائی کہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے پھر شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی میں آنے کا فیصلہ کرلیا۔" امریکی نومسلم کا نام پہلے ہی اسلامی تھا، لہذا اسے برقر اررکھا گیا۔ وہران میں امریکی نومسلم

ایک مرتبہ ہم نماز جمعہ پڑھ رہے تھے۔امام کے سلام پھیرتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ دو گورے اور وو کالے، لمے تر کے امریکی فوجی وردی میں ملبوس ایک سعودی کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔امام صاحب کے ہاتھوں كلمه طيبه اوركلمه شبادت يراه كروه دائره اسلام مين داخل ہو گئے۔ امریکی فوج کے تی ہزار افراد پہلی مرتبہ سعودی عرب آ کر اسلام سے متعارف ہوئے۔ ان میں سے کئی مردوزن نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے علی الاعلان اسلام

ایک مرتبہ جب دہران میں ہم نماز جمعہ یڑھ کے نکلے تو ویکھا، ایک بس میں بہت سے امریکی مرد اور عورتیں بھی نماز ادا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ واضح رے کہ اس معجد میں خواتین کے لیے علیحدہ نماز ادا

شادی کی اور امریکا کی پرتیش زندگی ترک کر کے بگلہ دیش منتقل ہوگی۔ وہاں بدخمتی ہے اس کا شوہر مادہ پرتی اور بدعات میں مبتلا ہوگیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا اور بدعات میں مبتلا ہوگیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا اور کہا''میں نے تم سے مسلمان ہونے کے باعث شادی کی ہے۔ اگرتم شرک سے باز نہ آئے تو میں تمصاری بیوی نہیں رہ سکتی۔'' جب شوہرا پنی روش سے باز نہ آیا تو اس نومسلمہ نے طلاق لے لی اور اسلام پر اسی طرح بحق سے کاربندر ہی۔

## قىدىول كى كايابل

اس موقع پر مجھے ایک امریکی، جان سلون یاد آ
رہا ہے۔ کنساس شی میں پہلے اس کی بیوی مسلمان
ہوئی۔ بیوی میں نہایت ہی شبت تبدیلیاں بیدا ہوتے
و کیھ کروہ خود اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ پچھ ہی عرصے
میں نور اسلام نے اس کا سیندروشن کر دیا۔ دونوں نے
میں نور اسلام نے اس کا سیندروشن کر دیا۔ دونوں نے
اپنی بیش قیمت ملازمتیں ترک کیں، انڈیانا پولس پہنچ
اور وہاں ISNA (اسلامک سوسائی آف نارتھ
امریکا) کے ساتھ مل کر دعوت دین میں جڑ گئے۔
دونوں کی آمدنی ہے حد کم ہوگی لیکن انھوں نے قطعا
دونوں کی آمدنی ہے حد کم ہوگی لیکن انھوں نے قطعا

انھوں نے خاص طور پر جیلوں میں مقید مسلمان قید یوں پر توجہ دی ادر انھیں حقیقی اسلامی طرز حیات سے روشناس کرایا۔ ساتھ ہی جیلوں میں مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لحاظ سے سخت جدوجہد کی۔ اسلامی طرز حیات پر گامزن ہونے سے قید یوں کی کایا بلٹ گئی۔ جیلوں میں لڑائی۔ جھگڑے ہے انہا کم ہو گئے جس سے جیل حکام بھی بہت متاثر ہوئے۔

ای طرح شکا کو میں رہنے والے امیر علی کو میں مجھی

کرنے کا انتہائی معقول انظام تھا۔ مجد کے امام امریکا سے طبیعات میں پی ایج ڈی کر کے آئے تھے۔ وہ امام ہونے کے علاوہ یو نیورٹی میں مقامی پر وفیسر بھی تھے۔ نماز کے بعد اپنے خطبے کا اگریزی زبان میں ترجمہ سناتے۔ ہم لوگ ان امریکیوں سے ملے۔ وہ سب ڈاکٹر، انجینئر یا نرس وغیرہ تھے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب بس میں عمرہ کرنے جارہے تھے۔ ہو چکے تھے اور اب بس میں عمرہ کرنے جارہے تھے۔ کاش دوسال مہلے کتاب مل جاتی

ایک مرتبہ ہارے اسپتال کے آڈیوریم میں ایک نو مسلم امریکی فوجی کی تقریر ہوئی۔ وہ نوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا لیکن بسلسلہ خلجی جنگ اسے بھر بلا لیا گیا۔ اور سفید ڈاڑھی! اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان رنگ اور سفید ڈاڑھی! اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان والے نے اسے ترجمہ والا قر آن مجید بطور تخذ دے دیا۔ وہ گھر پر قر آن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ بچھ ہی روز وہ گھر پر قر آن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ بچھ ہی روز کر آپ مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ بچھ ہی روز کاملام سے۔ بہمیم قلب کے ساتھ پوری طرح اسلام کی از کی ڈاڑھی بھگونے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "کاش بید میں داخل ہوگیا۔ آخر میں اس کی آٹھول سے آنسوؤل کی اردی ڈاڑھی بھگونے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "کاش بید میں داخل ہوگیا۔ آخر میں اس کی آٹھول سے آنسوؤل کی اردی ڈاڑھی بھگونے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "کاش بید میں داخل ہوگیا۔ آخر میں اس کی آٹھول سے آنسوؤل کی اردی ڈاڑھی بھگونے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "کاش بید میں بھی کی اردی ڈاڑھی بھگونے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "کاش بید میں بھی مرتب سے مرتب سے مرتب ہی مرتب سے م

مربتد شوہر کو چھوڑ دیا اس طرح ایک نومسلم امریکی سے مخل قرآن میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نوجوان اور اس کے سارے بہن بھائی یہودیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جب کہ والدین کو بیاتو فیق نصیب نہ ہوئی۔ ایک بہن نے بعدازاں کسی بٹال مسلمان سے اُردو ڈائجسٹ 60

پھیلایا جانے والا زہر زائل ہونا شروع ہوا۔ یال فنڈلے کی بیٹ سیر کتاب"انھوں نے بولنے کی برأت ك" ( They dare to speak out ) ين اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔

یال فنڈ لے اس بات کے شاکی ہیں کہ امریکا میں ربنے والے مسلمان جاور تان کر کیوں سوئے ہوئے میں وہ امریکیوں کو اسلام کے بارے میں نبیس بتاتے؟ انھوں نے این ایک اور کتاب میں این علاقے، اسرنگ فیلڈ، الیائے (, Spring field Illinois) میں بنے والے مسلمانوں کے نام بھی درج کے۔ان مسلمانوں کو پچیل کی دہائیوں میں اس بات ک تونق نہ ہوئی کہ اینے رکن اسمبلی سے ملتے اور اسے الام كے بارے ميں بتاتے!

ایک بار فلور یدا میں بچوں کی ماہر امراض مسلمان ڈاکٹر عطیہ نے خیراتی اسپتال کھولا اور اس میں اہم لوگوں کو معوکیا۔ رحی تقاریر کے بعد پال فنڈلے نے ڈاکٹر عطیہ سے سوال کیا ''بیٹی! میتم نے بہت اجھا کام کیا۔ لیکن آپ نے حاضرین کواسلام سے متعارف کیول نہیں كرايا؟" خود بال فنزلے نے اپن ايك كتاب ميں قر آن مجيد سے كئي آيات كا حوالد ديا اور بيہ بتايا ہے كداسلام اور دیگر آفاقی فداہب میں تقنی مماثلت ہے۔

ملمانو! وتت ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی غفلت برگمانیوں کا سبب بن رہی ہے جس کی قیمت بورا عالم اسلام چکا رہا ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپی کھال میں مست رہے کے بجائے جدیدترین ذرائع مثلاً انٹرنیٹ،فیس بک،ٹو کیٹر سے اسلام کا نور کھیلائی تاکہ ونیا میں افراتفری اور جنگ وجدل کا خاتمہ ہو سکے۔

نہیں بھلا سکتا۔ ان کی کاوشوں کے باعث کئی امریکی نوجوان طقة اسلام من داخل موعے ميں خود ان ميں ہے کچھ جوانوں کو ملا۔ انھوں نے بتایا" اسلام نے ہماری برى عادات مثلاً نشه وغيره حجر اديا- يملي وه والدين اور انے دادا، دادی، نانا، نانی کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اسلامی تعلیمات بر عمل پیرا ہو کر بزرگوں کا بے مد خيال ركف والع بن حكي "

امیرعلی مرحوم نے جہال اسلام کا نور پھیلایا، وہیں اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات كا برده بھى جاك كيا۔ نائن اليون سے بہلے بھى ورلدر يرسنشر برحمله مواتها جس كاالزام بي كناه مسلمانول برعائد کیا گیا۔ امیرعلی نے محقیق سے ثابت کیا کہ رہملہ اسرائیکی موساد کی ایجنٹ، جوزی ہداس نے کرایا تھا۔

مغرب میں اسلام کی مدافعت طالبان کی قید میں رہے والی مریم رید لے کو کون فراموش كرسكتا ہے؟ دوسرے نومسلموں كى طرح قر آن ميدنياس كاول بعى فتح كرلياح

جو ولوں کو مخت کر لے وہی فاتح زمانہ مریم ریڈلے ایمان لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت کرنے والی طاقتور خاتون بن کر مامنے آئی۔

امریکی رکن کانگریس مین ، پال فنڈ لے کا ذکر خیر بھی ہونا جاہے؟ وہ بتاتے ہیں، زمانہ اسکول میں سمی "رضا کار"مسلم وشمن استاد نے جماعت میں بھی بچول کے اذبان میں اسلام کا انتہائی گھناؤ نا تصور بیدا کر دیا۔ یے تصور ساری زندگی ان کے ساتھ رہا تا آنکہ ایک حادثاتی واقع میں اٹھیں یمن جانا برا۔ وہال مسلمانوں كاطرز حيات وكيوكر رفة رفة اسلام كے بارے ميں

اُردو دُانجُسٹ 61 🛕 🕳 دیمبر 2014ء

## اسلاميات

ابوعبیدہ نے رقم لے لی اور کہا ''اللّٰہ عمر پر رحم کرے
اور انھیں اپنی تعمول سے نوازے۔'' پھراپی لونڈی کو بلایا
اور کہا '' جاؤیہ سات و بنار فلال شخص کے ہال دے آؤ،
یا پنج دینار فلال کے ہال اور دی فلال کو...' اس طرح
انھوں نے سارے دینارائی وقت تقسیم کردیے۔
فلام نے واپس آ کر سارا قصہ حضرت عمر سے بیان
کیا۔ عمر نے اتنے ہی دینار اور دیے اور غلام سے
فرمایا'' جاؤیہ معاذبی جبال کو دے آؤ اور ہال، دیکھنا وہ کیا
کرتے ہیں۔'

غلام حضرت معاذ بن جبالا کے ہاں پہنچا ، رقم دی اور وہی بات کہی جوابوعبیدہ سے کہی تھی۔حضرت معاذ نے دینار لے لیے اور ابوعبیدہ کی طرح و بیں کھڑے کھڑے سب کے سب حاجت مندول کو بھجواد ہے۔

غلام نے حفرت عمرٌ کو ساری سرگزشت آ سنائی۔ آپؓ خاموش سنتے رہے۔ آپؓ کا چہرہ فرطِ مسرّت سے جبک رہا تھا۔ سُن چکے تو فرمایا: المونین عمر بن الطاب نے چارسو دینار

امیم اپنے غلام کودیے اور فرمایا: "جاو، بدا بوعبیدہ
بن الجرائح کودے آو۔ کچھ دیران کے ہال
مشہرنا اور دیکھنا ابوعبیدہ اس قم کا کیا کرتے ہیں۔"
غلام ابوعبیدہ کے گھر گیا۔ وہ موجود تھے۔ غلام نے مقام دی اور کہا: "امیر المونین نے بھیجی ہے تا کہ آپ اپنی ضروریات یوری کرسیں۔"

## تاری میرمثامشعل تاری میں اِستعل



معرکہ خیر وشرمیں بھٹکے ہوؤں کی را ہنمائی کرنے والے بیش قیمت واقعات



و کبر 2014ء

" بہ لوگ

اُلدودُانجُسُ 62

ایک دوسرے کے ( دنی) بھائی میں اور ایک ہی رنگ مي رقع بوئے ہيں۔" 人とか

مغرب کی نماز ہو چکی۔ پچھ نمازی رخصت ہو گئے مِن \_ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم البهي مسجد مين تشريف فرما میں کہ ایک مخص بارگاہ اقدی میں حاضر ہوا۔ پراگندہ مُو، خت حال، چرے پر زندگی کی ختیوں کے نقوش عرض کرتا ب" يا رسول الله، ميس مفلس اور مصيبت زده مول ... " وه کچھ اور بھی کہنا جا ہتا ہے مگر شاید زبان ساتھ نہیں دی۔ مبحد میں چھیلی ہوئی خاموثی اور تبھیر ہوجاتی ہے۔

حضور عَلِيلِ چند لمع اس كے سرايا كا جا زره ليت ہیں۔ پھر ایک شخص سے فرماتے ہیں" ہمارے ہاں جاؤ اوراس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔"

وه خالی ہاتھ واپس آتا اور زوجه محترمه کا پیغام دیتا ب: "اس ذات كى تم جس نے آپ كوحل دے كر بھيجا میرے پاس اس وقت پانی کے سوا پچھ مہیں۔"

مسافر پیغام سُن کر دم بخود رہ جاتا ہے۔ وہ جس بابرکت مستی کے پاس اینے افلاس کا رونا لے کر آیا ہے، خودان کے گھر کا بیال ہے احضور پیغام سُن کر دوسری زوجة مطبرة ك ياس بيجة بن، مروبال سے بھى يى جواب ملتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ازواج مطبرات ہے پچھواتے ہیں، کیکن سب کا جواب کہی ہے: "اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر مبعوث فرمایا ہمارے ماس سوائے یانی کے اور کھی ہیں۔"

نو وارد کی حالت دیدنی ہے۔ وہ افلاس اور فاقد کشی ے بھاگ كراس ياك بستى كے دامن ميں پناہ لينے آيا تھا جو تنگ دستوں اور مختاجوں کا ملجا و مادی ہے، تاجدار دو عالم ہے، جس کے اشارے پر دنیا جرکے خزانے قدموں

یر ڈھیر ہو سکتے ہیں۔الی عظیم اور مقلاس آتی کے بال مجھی بس اللہ کا نام ہے۔

اے اپنے گھر کا خیال آگیا۔ وہاں آئی احتیاج تو نہ تھی۔ جب اس نے گھر حچیوڑا تھا اس وقت بھی تین دن ک خوراک موجود تھی۔ پھرایک بکری بھی اس کے یاس تھی جس کا دودھ زیادہ نہ ہی، بے کے لیے تو کافی رہتا تھا۔ وہ تو اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ حضور کے آھے دامن احتیاج پھیلائے گا۔وہ جن کا جُود وکرم ہوا ہے بھی زیادہ بے پایاں ہے ان کے فیض کرم سے کھن زندگی آسان ہوجائے گی، لیکن یہاں تو عالم ہی اور ہے۔

اسے اپنے وجود پر شم آنے گی۔ ندامت کے قطروں سے پیشانی بھیگ گئی۔احانک اے آقائے دوئرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔حضور فرمارہے ہیں:" آج کی رات اس شخص کی میز بانی کون کرے گا؟"

الوطلح انصاري أتح كرعرض كرتے بن

"اے اللہ کے رسول میرا گھر حاضر ہے۔" پھراس فخص کوساتھ لے کرگھر آتے ہیں۔ بیوی اُمِ سلیم سے يوجھتے ہيں" كھانے كو مجھ ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ایک مہمان ساتھ آئے ہیں۔"

نیک بخت کہتی ہیں:"میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔"

ابوطلة كمتے بين مجول كوسلا دواور كھانا دستر خوان یر چُن کر چراغ گل کر دو۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے یونئی دکھادے کو منہ جلاتے رہیں گے اور وہ پیٹ *جر کر* 

أمِّ سَلَيٌمُّ اللها بي كرتي بين-اندهيرے ميں مهمان سه سمجمتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔مہمان کو کھانا کھلا کر سارا تھر فاقے سے یا رہتا

ا وتمبر 2014ء

ہے۔ میں ہوتی ہے تو ابوطلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور انھیں دیچہ کر جہتم فرماتے اور کہتے ہیں ''تم دونوں میاں ہوی رات مہمان کے ساتھ جس سلوک سے پیش آئے، اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر حضور آیت تلاوت فرماتے ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی؛

ویوثرون علی انفسیم ولو کان بھم خصاصته (اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ خود مختاج کیوں شہوں۔) (الحشرہ) اس طرح ابوطلحۃ اوران کے گھر والوں کے ایثار کی داستان رہتی دنیا تک کلام البی میں ثبت ہوگئ۔

اسلام میں قانونی مساوات

بیت الحرام الله کا پاک اور محرم گھر عرب کے گوشے کوشے سے آئے ہوئے زائرین سے بھرا ہوا ہو۔ بیک البیک کی پکار ہرزبان ہے۔ لبیک الشم لبیک لاشریک لک لبیک کی پکار ہرزبان پر ہے۔ غلام اپنے آقا کو پکار رہے ہیں۔ ان کی پکار وائسار بھی۔ایک بہت بڑی جماعت طواف کعبہ میں معروف ہے۔امیر المومین عمر بن خطاب اور ان کے جمرابی مدینة النبی سے تھوڑی ویر پہلے بہنچ اور ان کے جمرابی مدینة النبی سے تھوڑی ویر پہلے بہنچ اور ان کے جمرابی مدینة النبی سے تھوڑی ویر پہلے بہنچ

مرینے کے قافلے میں عراق وشام کے نومسلم سردار بھی ہیں۔ امیرالمونین کی معیت میں طواف کی سعادت سے مبرہ در ہونے کے خیال سے مبحد الحرام میں موجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ شریک ہوگئی۔ عجب سال ہے۔ لبیک لبیک کی دلگداز صداوی سے فضا کونٹے رہی ہے۔ امیر غریب بادشا اور رعایا سب یکسال لباس زیب تن کیے اللہ کے بادشا اور رعایا سب یکسال لباس زیب تن کیے اللہ کے بادشا اور رعایا سب یکسال لباس زیب تن کیے اللہ کے

أردودًا يُخسف 64 م

وربار میں حاضر ہیں۔ سب کی زبان پرایک کلمہ ہے۔

تلبیہ کی اس مقدس فضا میں ناگبال ایک کرخت
آواز گونجی ہے '' تواخ '' طواف کرنے والے رک
گئے۔ لبیک العمم لبیک کی صدا کیں دھیمی پردگئیں مجسس
گئے۔ لبیک العمم لبیک کی صدا کیں دھیمی پردگئیں مجسس
نگامیں دیکھتی ہیں کہ ایک بدوسفید احرام پہنے کھڑا ہے۔
اس کی ناک کا بانیا فیڑھا ہو چکا اور خون بہ رہا ہے۔
بدو کے قریب ہی ایک وجیہہ وظیل عرب اول فول بک
بدو کے قریب ہی ایک وجیہہ وظیل عرب اول فول بک
رہا ہے۔ چہرہ غصے سے سرخ ہے اور وہ غضب آلود
دہا ہے۔ چہرہ غصے سے سرخ ہے اور وہ غضب آلود

الله نے جس مقدی گھر کو جائے امن قرار دیا جہاں پہنچ کر ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے جس کے احترام میں بڑے برے خودسر اور متمردا نبی گردن خم کر دیتے ہیں۔اس مقدس مقام پر بیٹلم!

رہے بیں۔ اس مدن سو اپر ہیں۔
"بات کیا ہے؟" لوگ بدوسے پوچھتے ہیں۔
"اس محض کا تہ بندز مین پرگھسٹ رہاتھا۔ پیچھے سے
انسانوں کا ریلا جو آیا تو میرا پاؤں اس پر جا پڑا اور اس
نے مجھے تھیٹر دے مارا۔" بدوخون پونچھتے ہوئے بولا۔
"خطم ہے ظلم۔" ایک محض بکارا ٹھتا ہے۔
"مجھٹر بھاڑ میں ایسا ہوہی جاتا ہے۔ آپ کو درگزر
سے کام لینا چاہے تھا۔ دوسرا اس وجیہہ عرب سے نرمی
سے کہتا ہے۔

"آپ کون ہیں صاحب؟ قصور آپ کا اپنا تھا۔ ایک مسلمان بھائی کولہولہان کر دیا۔" تیسرا تند و تیز لیجے میں سرزنش کرتا ہے۔

"میں؟ جبلہ ہول غسان کا بادشاہ! اگر حدود حرم میں نہ ہوتا تو اس گستاخ کی گرون مار دیتا۔" وہ نفرت بھری نگاہوں سے بدو کو دیکھتا اور پوچھنے والے کو برے مکتر سے جواب دیتا ہے۔

ومبر 2014ء

## اردوادب

ہونے کے بہت مواقع آئیں گے۔گھر میں چوہیا نکل آئے تو ہائے وائے کر لینائیہ بہادر بننے کا وقت ہے کہ ایک زندگی کاسوال ہے۔تم نے بچ کی آواز اپنے کانوں سے سی ہے۔ اگر وہ بند ہوگئی تو کیا تم زندگی جمرخود کو معانی کرسکوگی؟" دل سے دُو بہ دُوتو ہوتی رہتی تھی گمرالیا نازک وقت اس سے پہلے ہیں آیا تھا۔

مارت وقت ال حرف الك منك الت آسيجن مل جائے اس كے بعد ميرى فرے دارى نہيں ۔ " ميں في سوچا۔
اس كے بعد ميرى فرے دارى نہيں ۔ " ميں في سوچا۔
اس كے بعد ميرى فرے كون تعنيج كر مجھے الى جگہ لے جاتا ہے جہاں جانے كا ميراكوئى ارادہ نہيں ہوتا؟ ول سے نبرد آز مائى اس بات پر بھى ہوئى تقى كہ ميں نے كہا دركى سے با قاعدہ چہل قدمى شروع كرول كى كه آئ تو

ول نے کہا" بزرگوں نے کہا ہے کہ

اندهیرا ہو جلا ہے۔''

اندر کوئی کہدرہا تھا ''بھا گو بھا گؤیہ میرے تنہارے بس کا روگ نہیں۔تم تنہا اسے نہیں جھیل سکتیں۔تم کمزور ہواور

یہ بردا جھمیلاہے۔'' مگر میرا دل بکار رہا تھا'' بردا ہو یا چھوٹا' اب صرف تم یہاں ہواور شھیں ہی جھیلنا ہےاہے۔ سیس بی بی کئ کنرور

## سوختة مغربی تهذیب سے بلند ہونے والی



اس بظاہر جیکتے دیس کا اندوہناک نوحہ جہال نفسانی خواہشات اعلی جذبات پیغالب آنچیس جذبات پیغالب آنچیس

رضيه تحاحمه



ME SCENE DO NUI GRUSS GIIII COSCILIA

وتمبر 2014ء



ردودُانجنس 65

بچہ مجینس کیا ہے تو اس کی مدد کر دوں۔ دوسری آواز می می بالکل میاؤں بھی نہیں تھی۔ یہ یقین ضرور ہوا کہ آواز کوڑے ہی ہے آ رہی ہے۔ کوٹھڑی برابرکوڑا گھر ہے باہر نکالنا میرے بس میں بھی ہوگا یانبیں سے بعد کی ہات ہے ویکھ تو لول۔

قريب بېنجى تو آواز بند ہو چكى تھى۔ اونچے كوڑا گھر میں ا چک اور جھا نک کر دیکھا' بل نہیں تھی۔ دفعتہ نحیف ی آواز پھر آئی۔ یہ وہاں پڑے بڑے بڑے کالے تھیلوں میں ہے کسی ایک تھیلے ہے آئی تھی۔ تو کیا بلی تھلے میں بندے؟

تب ہی ول نے کہا '' بچی کیوں بن رہی ہو سیکسی نوزائيده بيح كي آواز ب-"

دوباره كان لكاكر سنا ول تُعيك كهدر ما تفاركسي نوزائیدہ بیج کی آواز تھلے کے اندرے آرہی تھی۔ تھٹی تھٹیٰ اگراہے فورا نہ کھولا گیا تو آئسیجن کی کمی سے مر جائے گا غریب۔ میرے اندر کوئی کہدرہا تھا۔" بھا گو بھا گؤ مس مصیبت میں برد رہی ہوں اور دل کہدر ماتھا "ایک زندگی کا سوال ہے۔ بچہ مر گیا تو ساری زندگی خودکوکیا منه دکھاؤ گی؟"

خیالات کی ملغار نے مجھے دبوج لیا..... یجے کو نكالول بوليس كواطلاع دول مسى كومدد كے ليے بلاوس؟ اندهادهند نزویک ترین تمپلیکس ایار ممنث کی طرف بھاگی۔اندر جانے والا درواز ہمقفل تھا۔ ڈاک کے ڈبوں پردہے والوں کے نام لکھے تھے۔ ہر ا بار شنث کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک مھنٹی کا بٹن تھا۔ میں ان ایار منٹس میں کسی کونہیں جانتی تھی۔ یوں بی بٹن دبایا۔ سی کے آنے کی اُمیدنہیں تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ پھر بھی موہوم سی اُمید میں جلدی جلدی

كل ممينين آتا-" میں نے کہا"اراد ومضبوط ہواور دل میں کھوٹ نہ ہو توکل ہمیشہ آتا ہے۔"

ول نے کہا" ارادہ مغبوط ہواور دل میں کھوٹ نہ ہو تو آدى كام آج سے شروع كرتا ہے ندكدكل سے اور چھوٹے موٹے بہانے تلاش نبیں کرتا۔"

میں نے کہا" چلو آج ہی ہے ہی۔ ابھی اتن روشن ب كدايار منك مهليكس كاايك چكرنگايا جاسكے-" " بنم الله ..... ول في خوش موكر كها-

اب سوجا کہ چلوا حتیا طا پڑوس سے بھی پوچھ لیس کہ اکثر ساتھ شہلنے جانے کا ذکر کرتی ہے۔ پڑوی کے ایار منٹ کی مفنی بجائی اور ساتھ چلنے کو کہا۔ جواب ملا آج نہیں آج میرے پاس کمپنی ہے مطلب یہ کہ کوئی بیضا ہے۔ میں نیجار آئی۔

اس كمپليكس ميں كئي عمارتيں تھيں اور سب كا طرز تغمير ایک جیبا تھا۔سب کے آگے لان تھے پیچے کاریارکنگ اور ہر دوعمارتوں کے درمیان ایک بڑا سا ڈمٹر یا کوڑا گھر جس میں کوڑا کرکٹ ایک ہفتہ تک سایا رہتا۔ ہارا مملیکس آخری تھا' اس لیے حد بندی کے خار دار تار نصب تھے اور اس سے آئے جنگل۔

مجھے بلکی می آواز' بہت بلکی' کوڑے گھر کے پاس سے آئی۔شاید بلی کی تھی۔ یہ گاؤں ہی تو تھا۔ آوارہ بلیاں جو شہروں میں نظر نہیں آتیں بہاں دکھائی وے جاتی تھیں۔ انے ملک میں کوڑے کے آس باس بلی أعجوبہ نبیں ممر امریکا میں جہال انھیں بلور کے برتنوں میں کٹا ہوا قیمہ وٹامن ملے گوشت اور کھیلنے کے لیے پلاسٹک کے چوہ اور برای فراہم کی جاتی ہیں وہ کوڑا گھر میں کیوں جھانگیں؟ یہ سوچتی آھے براحی کہ واقعی کوئی آفت کا مارا بلی کا

أردودُانجنت 66

سارے بٹن دیائے مگر کوئی درواز ہنہیں کھلا۔

کور کے دن پہلے لوگ کھول بھی دیتے تھے۔لیکن ایک شرابی نے یہ وتیرہ اپنا لیا کہ اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کر ایر داخل ہو جاتا۔ پھر کے لیے کسی بھی گھر کا بٹن دبا کر اندر داخل ہو جاتا۔ پھر نشے میں جس گھر کو اپنا سجھتا 'وہاں گھنٹیاں بجا بجا کر لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتا۔اگر وہ اپنی عمارت میں پہنچ کر صحیح جگہ کی تھنٹی بھی بجاتا تو دروازہ نہ کھلتا کہ اس کی دھرم پتنی نے طلاق کا مقدمہ تھونک کرشو ہر سے تحقظ کا پروانہ لے رکھا تھا۔ وہ نیک بخت پولیس کو بلا لیتی اور رات کو پولیس مشیشن اس کا ٹھکانا ہوتا۔

چناں چہاب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ یہ بات یاد آتے ہی میں چر باہر بھاگی۔ بھاگتے ہوئے سوچا دو کمپلیکس کے دفتر تو اس وقت کوئی ہوگا نہیں گھر سے فون کروں تو تین منزل چڑھنے تک اس کھٹی کھٹی آواز پر کیا گزرے گی؟''

ہے۔ آخری فیصلہ ..... بیچ کوخود نکالو۔ کوئی قانونی اڑچن تو نہ ہوگی؟ بلاسے ہو۔ کوڑے کے ڈھیر سے پھول سے بیچ کو نکال سکوگی مجھی پہلے میاکام کیا ہے؟ جس نے ڈالا ہے اس نے دیکھ لیا تو ٹینوا دیا دے گا اور پولیس کہیں میں نہ کیے کہتم نے اغوا کیا اور مار ڈالا؟

ہے مہ اسے ہیں یہ بولنے ہیں کام کا دفت ہے۔ دیکھو دو تہ ہو لئے ہیں کان ہونٹ موٹے ہو میرے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے ہیں ہونٹ موٹے ہو گئے زبان بھاری ہو چکی بس اب نہ بولنا۔ اپنے اندر اضحے والی آوازوں کو چپ کرانا بھی بڑا کام تھا۔ میں نے تصلیم ٹوٹے آواز پھر بند ہوگئی تھی۔

''بھا کو بھا گؤ بچہ مر چکا۔'' ''چپ' چپ' آواز آرای ہے بلکی ہوگئی ہے۔'' ''جب تک نکالوگئ مرامی جائے گا۔''

أردودانجسك 67

می ..... می ..... می ..... آواز آخری تھیا ہے آ رہی تھیا ہے آ رہی تھی ۔ جیسے تیسے کھینچ کر نکالا۔ خاصا بھاری تھا کر نے احتجاج کیا۔ مختلف اعضا مختلف اوقات میں احتجاج کرتے رہے۔ کم بخت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایمرجنسی ہے باغیانہ ذہنیت لے کر بیدا ہوئے ہیں۔

چاندی روشی اتن ہلی تھی جیسے کسی ٹارچ کے سیل ختم ہو گئے اور پہلی روشی آخری جیکیاں لے ربی ہو۔ کا نیتے ہاتھوں سے تھلے میں گئی گرہ کھو لنے کی کوشش کی نہیں کھلتی ماتھوں میں میں گئی گرہ کھو لنے کی کوشش کی نہیں کھلتی مم بخت ۔ تھلے کو پھاڑنے کی کوشش کی۔

می ..... می ..... جیسے کوئی ہمت بندھا رہا ہو۔ مگر گھیا زدہ کلائی اور انگلیاں احتجاج کرنے لگیں۔ مریں کم بخت میں تو کھول کر دم لوں گی۔ میں پھر گرہ کھو لئے لگی۔ اتنی در میں نظر آیا کہ تھیلا کئی جگہ سے تھوڑ اتھوڑ اکٹا ہوا ہے۔ وہاں سے بھاڑنے میں بھینا آسانی ہوگ۔

اندهیرااب نیچائز آیا تھا۔ شفق رنگ اندهیرے
میں ڈوب گئے تھے۔خاردار تار کھیے اور عمارتوں کے
میں ڈوب گئے تھے۔خاردار تار کھیے اور عمارتوں کے
میڑھے میڑھے سائے ماحول کو پراسرار بنارہے تھے کہ
اتنے میں ایک سایہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈرکر چیخ
مارنے والی تھی کہ آواز آئی ''امی!'' بیٹا میری تلاش
میں نکل آیا تھا۔

"فرمان جلد آؤ ذمسٹر کے پاس جلدی۔" فرمان بھا گتا ہوا آیا" یہاں کیا کررہی ہیں آپ؟" وہی احتجاج اب بینے کی طرف ہے۔ "دیکھؤ اس تھلے میں کوئی بچہ ہے میں اسے نکال رہی ہول۔"

"خداکے لیے آپ نہ نکا لیے۔" دہ رونے والا ہو گیا۔ "کیول کیوں نہ نکالوں؟" "پولیس کوفون سیجیے۔"

و کبر 2014ء

میں جان آئی۔ نیچ کو ایک سیکنڈ ضائع کے ابنیر وہ ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ آگ بجھانے والا انجن بھی چلا گیا۔ پولیس والول نے میر ابیان لکھا' جائے وقوع کی تھوریں لیں۔ وہ کوڑے گھر کی حد بندی کر رہے تھے' جب ہم ماں بیٹاان سے اجازت لے کرگھر واپس آئے۔ گھر کی تین سیڑھیاں چڑھ کر سرخ پھر پر فرمان دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھ گیا۔ میں نے چہرے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھ میں لیا تو یوں لگا جیسے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا تو یوں لگا جیسے کی مائے کے جہرے کی بیٹھا برف کا مکرا تھام لیا ہو۔اس کے چہرے کی بیٹلا ہے پورے چاندنی ہو گئوگی روشنی میں اور نمایاں ہو اس کے چہرے کی بیٹلا ہے بورے جاندہ کی روشنی میں اور نمایاں ہو اس کے جہرے کی اسلام کی خورے کی روشنی میں اور نمایاں ہو اس کے جہرے کی میں میں کی بھکے جگنو کی روشنی میں اور نمایاں ہو اس کے جہرے کی میں کئی تھی۔ خاردار تار پار جنگل میں کسی بھکے جگنو کی روشنی اور نمایاں ہو اس کے جہرے کی اس سیدول کی طرح شما کر بچھ بچھ جاتی تھی۔

میرے بہت کہنے یر بھی فرمان نہیں اٹھا بلکہ الی رکھائی سے کہاجس سے وہ آج تک جھے سے نہیں بولاتھا "فدا كے ليے آپ اندر جائيے اور جھے اكيلا چھوڑ ديجي۔" تب ہی ایک خیال میرے ذہن میں کوندا۔ اس پڑوئ نے جو میرے ساتھ ٹبلنے نہیں گئی تھی جھے بتایا تھا "جب تمهارا بينا اكيلا رہتا تھا تو ايك امريكي لڑكي اكثر اس ے ساتھ نظر آتی۔اس کمپلیس کی عمارت کا ہر پہلاگھر ایک بیڈروم کا تھا۔اس میں کمپلیکس کے ملازمین یا کالج یونیورٹی کے لڑ کے لڑ کیال رہتے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی کسی ایار ممنٹ میں تھی مگر اب بہت دنوں سے نظر نہیں آئى۔ایک مرتبہ سی اسٹور میں ملی تو مال بننے والی تھی۔" میں نے اس بات کو کوئی اہمیت تہیں دی کممکن ہے اس کی کوئی ہم جماعت ہو۔ مال بننا یہاں کوئی أعجوبة ومنهيل من توجب اس مرين آلي هي نے کسی اڑکی کو بیٹے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے مجھ نہیں چھیا تا۔ اس نے خود مجھے بلایا

''تم کرو مجھے کوشش کرنے دو ورنہ دہ مرجائے گا یا تم نکالوتو میں گھر جا کرفون کرتی ہوں۔'' ''آخری بات سنتے ہی وہ گھر کی طرف بھا گا۔ میں

ا مرن بات سے بی وہ سری سرک بھا ہ۔ یں نے چلا کر کہا'' ایک ٹارچ اور تولیہ لے کر والیس آنا۔''
میرے ہاتھ تھیلا بھاڑنے میں مصروف تھے۔ آخر
خاصا بڑا سوراخ کر دیا۔ جھا تک کر دیکھا۔۔۔۔ مڑے
ترکے کاغذ ڈیل روٹی کے ٹکڑے بھلوں کے چھلکے اور نیج

شیشے کے نکڑے اور منا سا بچہ۔ مجھے یک دم سردی سی آئی اور میں سرے پیرتک کا نینے آئی۔

بیٹا ٹھیک کہتا تھا' نہیں دل ٹھیک کہتا تھا' اب کیا کروں؟ بچے کواپنے دو پٹے میں لیے میں تقرقر کانپ رہی تھی۔اسے نکا لتے ہوئے ہاتھوں میں جو چپچاہٹ محسوس ہوئی، وہ بڑی لرزہ خیزتھی۔ بہت دور درخت کی ایک شاخ کے نیج چاند بندھا سالئکا تھا۔ چاندگی ہلکی روشنی میں یہ پتا چلنا محال تھا کہ یہ چپچاہٹ بیدائش کےخون کی تھی یاشیشے کے نکڑوں نے بچے کے بدن پر زخم ڈال دیے تھے۔

میرے جسم کی گرمی اسے بھلی گئی یا کیا کہ وہ خاموش ہو گیا اور ساکن بھی۔او پر کھڑکی سے روشن کی رمتی آئی۔ کسی کو باتوں کی آواز سے پچھ شبہ ہوا یا شاید کوئی میری طرح کھڑکی سے جھانکنے کا شوقین تھا۔

فرمان اب تک نہیں لوٹا تھا۔ ماؤل کی رکھی ہوئی چیزیں ویسے بھی بچول کو آسانی سے نہیں ملتیں۔ میرے پاس انظار کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی گلتا تھا درخت صورت حال جاننے کو کئی قدم زدیک کھسک آئے ہیں۔

جیسے ہی فرمان ٹارچ اور تولیہ لے کر آیا' مڑک پر ٹیاوُں ٹیاوُں کرتی ایمبولینس کی آواز گونجی۔ پھرایمبولینس' فائر انجن اور پولیس کی گاڑیاں آ کھڑی ہوئیں۔میری جان

ومبر 2014ء



أردودانجسك 68

" مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور جب تک یہ بات صاف نہیں ہوتی مجھے نیند نہیں آئے گا۔تم میری عادت جانتے ہو۔اس لیے یہ بات ابھی پوچھنا چاہتی ہول۔" وہ چپ رہا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کہ" پوچھے" مگروہ کچھنہ بولا۔"

بغیر کسی تیاری کے میرے منہ سے نکلا''کیا وہ تمہارا بحیر تھا؟''

فرمان کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر چہرہ سرخ
ہونا شروع ہوا' دیکھتے دیکھتے گلنار ہو گیا اور کان جیسے جلتے
انگارے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھا گئتے ہوئے ڈر
رہی تھی کہ مجھے تو بچ سننا تھا..... میں نے اس کی آنکھوں
میں دیکھا..... بیک وقت غصہ رحم بے اعتباری اور دکھ.....
میں دیکھا.... بیک وقت غصہ رحم بے اعتباری اور دکھ....
رخ کی وہ پر چھائیاں جھیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ
ر فی کی وہ پر چھائیاں جھیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ
انتا برا سمجھ سکتی ہیں' میں سموج بھی نہیں سکتا تھا۔'
اتنا برا سمجھ سکتی ہیں' میں سموج بھی نہیں سکتا تھا۔'
میں نے کہا '' بیٹا معاف کرنا' اس بچے کو دیکھ کر
منہاری جو کیفیت تھی' تو جانے کیوں خیال آیا کہ....۔'
کیا وہ زندہ تھا ای بی

"میں یقین ہے نہیں کہہ سکتی دعا تو یہی کر رہی ہوں گرید میرے سوال کا جواب تو نہیں۔" "میں یہ بھی سوچتار ہا کہ ....کدوہ میرا بھی ہوسکتا تھا۔" "کیا مطلب؟"

'' ڈیڑھ سال ہوا' آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک امریکی لڑی سے'' کاغذی شادی'' کر لی تھی۔ میں ایک امریکی لڑی ہے انقال کے بعد آپ نے میں مشکول سے میری پرورش کی ہے' میری خواہش پر

تھا تا کہ میں گھر کے کام کاج کردیا کروں۔
گھر جانے سے پہلے میں نے پڑوئ کی گھنٹی بجائی۔
اسی نے دروازہ کھولا۔ ایک گنجا موٹا مردسامنے بیٹھا نظر آ
رہا تھا۔ پڑوئ بھی بھی سجائی تھی۔ بال جوعام حالات میں خاصے پراگندہ دہتے سنورے ہوئے تھے۔شاید وہ کہیں باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔شاید وہ کہیں دخل درمعقولات کی معافی ما تھی اور پوچھا اس لڑکی کا نام کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی ؟
کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی ؟
کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی ؟
کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی ؟

سے چہ رہ سے حراب سے دروروبد رویا۔

"جھے نہیں معلیم۔ یہ جی نہیں معلوم کدان کی دوی تھی۔

رہ رہ کر خیال آتا عادُ ل بیٹے سے کچھ پوچھوں۔
گر کیا پوچھوں؟ اب تو دل بھی دم سادھے پڑا تھا کچھ نہ بولتا تھا۔... رات بھر سوتی جا گئی رہی۔ طرح طرح کے سامنے لگا صنوبر برے خواب دیکھتی رہی۔ رات بھر گھر کے سامنے لگا صنوبر کا درخت ٹیری کے جنگلے پر ہاتھ مارتا رہا اور میں چونک جونک کر اٹھتی رہی۔ ایک مرتبہ آ کھ کھلی تو بے جین ہوکر چونک اور بیٹے کے دروازے تک گئے۔ یوں لگا جیسے اندرکوئی اسکیاں لے رہا ہو۔ نہیں شاید پیکھا چل رہا ہے۔

پھر میں نے پچھ نہیں سوچا نہ دل کو بولنے کی مہلت دی مہات دی برائے نام دروازہ کھٹکھٹا کر حجت اندر داخل ہوگئی۔ بہل کا بٹن دہایا کہ میں اسے اور وہ مجھے دکھے لے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ رہا ہے مگر وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملیں۔ مجھے یقین ہوگیا کہ وہ سور ہا تھا مگر اب واپس کی کشتیاں جل چکی تھیں۔

"کیابات ہے ای؟"اس نے پوچھا۔
"ایک بات میرے ذہن پرسوار ہے تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔" "دات کے دو بجج؟"اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔

أردودُانجُسٹ 69

ومبر 2014ء

زندگی کا نجوز

0 الله کے دیئے ہوئے پر راضی رہو ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جواس سے زیادہ دے۔

0 جن باتول سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤورنداس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔

0 اگر گناه کرنا چاہتے ہوتو ایک جگه کرد جہاں اللہ نہ د مکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرویہ

٥ الله كى عباوت كرو بنين تواس كا ديا بهوارز ق بهى مت كھاؤ\_

0 الله کےعلاوہ کس سے بھی امیدیں دابستہ مت کرد۔

٥ الله برايية وكل ركوجيي سانس ليت مور

0 یاد رکھویہ دنیا مقام بقانہیں مقام فنا ہے۔ صبر شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تبہارے ساتھ دہے گی۔

(أمندرمضان، ياك بين)

خیال آیا جومیرے پوتے کومخت سے تنہا یال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں منہ منہ نہ نہ سے میں اسے نہیں جھوڑ سکتی تھی۔

میں فورا یہ بات فرمان کو نہیں بتانا جاہتی تھی۔ عورت ہونے کے ناتے میری تمناتھی کہ اُسے تھوڑی سی

سزامل جائے۔

''''کیکن بیاتو سوچو اتن برئی قربانی اس نے صرف تمہاری خاطر دی .....مرف تمہاری خوشی کی خاطر' صرف تمہاری خوشی کی خاطر۔'' دل پھر بولنے لگا۔

مجھے سے صبر نہیں ہوائیں دوبارہ اُس کے کمرے میں گئی دروازہ کھولا اور کہا ''سنو فرمان! جب تک میں اپنے پوتے کے لیے زمری بنالوں اور بہوکو دہن بنا کر لانے کا انتظام نہ کر لوں اسے کیسے لاسکتی ہوں!''

مجھے پڑھنے امریکا تک بھیجا ہے۔ میں کسی طرح اپنی ماں کو ناخوش نہیں کرسکتا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا اپنیان کی حد تک یقین رکھتی ہیں کہ آگر میں نے کسی امریکی لڑی سے شادی کی تو مجھے کھو دیں گی۔اس لیے ابھی میں انھیں تمہارے متعلق نہیں بتا سکتا اور نہ تعلیم کے دوران بچے کا باراُٹھا سکتا ہوں۔

"جب میں نے کی باراس سے اسقاط حمل کی بات
کی تو وہ ناراض ہوگئی۔اب جھے مہینے کے بچے کو وہ اکیلی
پال رہی ہے۔ مجھ سے بات تک نہیں کرتی گر میں اپنے
میٹے کو دیکھ آتا ہول ای وہ اتنا پیارا ہے کہ کیا بناؤں .....
کل اس بچے کو دیکھ کر خیال آیا کہ وہ میری بات مان لیتی
تو میرا بیٹا بھی اسپتال کے کوڑا گھر کی نذر ہو جاتا۔" وہ
سسکیاں لینے لگا۔ میں بھی رونے گئی۔

تھوڑی در بعد میں نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر کہا "
دمتم سوجاد میں بھی ابِتھوڑی در لیٹول گی۔"

وہ میری طرف دیکھتا رہا۔ جب بچہتھا تو ایسی ہی امید بھری نظروں سے دیکھتا کہ میں اسے دوسری ٹائی دوس کی یا نہیں؟ میں اُٹھ کر جانے گلی تو بولا''امی کیا کل ہم جی اور اس کی مال کو یہال لے آئیں؟'' اس کی آئھوں میں امید کے چراغ روثن تھے۔

وونہیں۔'' میں نے کہا۔

اس کی آنھوں کے چراغ بری طرح شمانے گئے۔
میں دروازہ اور روشی بند کر کے ٹیرس پر چلی آئی۔
لکڑی کا فرش اور جنگلا تر تھا' جیسے رات روتے رہ
بوں۔ چانداو پر آگیا تھا۔ کوڑا گھر کے چہار طرف لگازرد
شیب پھڑ پھرا رہا تھا۔ میرے ذہن میں می می کی آواز
ابھری' پھر دومعصوم بچوں کی خاموش چینیں جیسے میرے
ابھری' پھر دومعصوم بچوں کی خاموش چینیں جیسے میرے
سینے میں سلاخوں کی طرح گڑ گئیں۔ مجھے اس بہاورلڑ کی کا

ومبر 2014ء

أردودُانجُسكِ 70

جنگ ستمبرا ۱۹۷ء

- امریکی وزرخارجه، ہنری سنجرنے بھارت کو کیا دھمکی دی؟
- جنگ منمبر میں چین کن وجوه کی بناپر پاکستان کی مدنہیں کرسکا؟
- سوویت بونین اندرا گاندهی کو حملے سے کیوں بازرکھنا چاہتا تھا؟
- 🗨 بھارتی فوج کے سربراہ، جزل مانک شانے اپنی آپ بیتی میں کیا جھوٹ لکھا؟

ایک ممتاز بھارتی مورخ کے چشم کشاا نکشافات پربنی تازہ کتاب کی تلخیص

ذاكثرسرى ناتحدر كلوان رسيدعاصم محمود



أردودُ أنجسك 71 🔷 مبر 2014ء

۲ مارچ ۱۹۷۱ء کی بات ہے، بھارتی سپ وزیراعظم اندراگاندھی کے دفتر میں ایک

اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میں بھارتی حکومت کے اعلیٰ سرکاری افسر شریک تھے۔ان

میں بھارتی خفیہ ایجنسی، را کا سربراہ آر این کاؤ بھی شامل تھا۔

یہ میٹنگ مشرقی پاکستان میں صورت حال کا جائزہ
لینے کی خاطر اندرا گاندھی نے بلوائی تھی۔ تب پاکستانی
آمر، جنرل بیمیٰ خان اور سر براہ عوامی لیگ، شیخ مجیب
الرحمٰن کے مابین بہ سلسلہ حکومت سازی ندا کرات چل
الرحمٰن کے مابین بہ سلسلہ حکومت سازی ندا کرات چل

اسی میننگ میں آر این کاؤ نے یہ تجویز پیش کا:

داگر فریقین کے مابین ندا کرات ناکام ہو گئے، تو پاک
فوج اور سلح بنگالیوں کے مابین تصادم شروع ہوسکتا ہے۔
تب بھارتی حکومت کوچاہیے کہ دہ عوامی لیگ کے کارکنوں
کو فوجی تربیت اور اسلحہ فراہم کرے تاکہ بنگالیوں کی
تحریک آزادی کامیاب ہوسکے۔''

اس تجویز کو اندراگاندھی نے قبول کرلیا۔ درج بالا واقعہ عیال کرتا ہے کہ بھارتی حکومت شخ مجیب الرحمٰن کی پشت پناہ تھی اور موصوف بھار تیوں کی حمایت سے بنگلہ دلیش بنانے پر تلے بیٹھے تھے۔

رس بہت پرت یہ ہات اکشاف کا درجہ نہیں رکھتی۔ آئ سبھی کومعلوم ہو چکا کہ پس پردہ بھارتی حکومت بنگال علیحدگی پیندوں کی جمایت کررہی تھی۔ اکشاف ہے ہے کہ تب تک اندراگاندھی حکومت مشرقی پاکستان پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بیتو بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بھارت کومشرقی پاکستان پر دھاوا بولنا پڑا۔

انکشافات ہے بھر پور کتاب

درج بالا واقعہ حال ہی میں بھارت میں شائع بونے والی ایک کتاب "۱۹۵۱: قیام بنگلہ دلیش کی عالمی تاریخ" ( 1971: Global history of the تاریخ" ( creation of Bangladesh مشرقی پاکستان بہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر سری ناتھ رگھوان ممتاز بھارتی مورخ ہیں۔ نئی دہلی کے ممتاز تھنک شینک، سینٹر فار پالیسی ریسرچ میں سینئر فیلو ہیں۔ نیز لندن کے کنگر کالج بیس میں عسریات یہ کیکچرو ہے ہیں۔

مندرج بالا كتاب و اكثر رهوان كى پانچ سالة تحقيق كا نجور ہے۔ دوران تحقيق وہ امريكا، روس، جرمنی، كينيد ااور برطانيه محية تاكه مطلوبه موادحاصل كرسكيں۔ نيز انھيں نئ دبلى ميں واقع نبروميموريل ميوزيم ايند لائبريرى سے ان جرنيلوں، وزرا اور سركارى افسرول كے اہم نوٹس ملے جو المجاء ميں وزيرا عظم اندرا گاندهى كے دست راست سے۔ دستاويزى جولوں سے ليس ہوكر و اكثر ركھوان نے سے۔ دستاويزى جولوں سے ليس ہوكر و اكثر ركھوان نے كتاب كھنى شروع كى، تو ايك اليى منفر د تخليق سامنے آئی جس ميں بہت سے انتشافات ہيں اور وہ پاک بھارت جس ميں بہت سے انتشافات ہيں اور وہ پاک بھارت جيل الي بيا۔

بھارت کی خوش متی

دور جدید میں اسلے کی طاقت کے علاوہ شعبہ سفارت کاری بھی بردی اہمیت اختیار کر چکا۔ مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم میں سفارت کاری کی بدولت ہی یہ عجوبہ سامنے آیا کہ جمہوری (امریکا)، بادشاہت (برطانیہ) اور آمرانہ (روس) یہ ممالک مل کر جرمنی و جایانی کے خلاف صف آرا ہوئے اور انھیں فکست دی۔

اُلدودُانجُسٹ 72 🕳 تبر 2014ء

دوسری طرف جرمنی اور جایان جنگ میں ساتھی تھے، مگر ان کے مابین سفارت کاری بہت کمزور تھی۔ یہی وجہ ے، جایان منصوبہ بنا کربھی روس پر حملہ ہیں کرسکا۔اس كمزورى سے فائدہ اٹھا كرروس تمام تر فوج جرمنوں كے مقابل لے آیا اور انھیں شکست دی۔ روی محاذ ہر ہار بی نے دوسری جنگ عظیم کا نقشہ بدل والا۔

لیکن ڈاکٹر رگھوان کی رو سے ۱۹۷۱ء میں بھارت کو کامیاب سفارت کاری نہیں خوش قسمت ہونے کے

باعث فتح ملی۔ ورنہ بھارتی حکومت ہے بعض الیم غلطیاں سرزدہوئیں کہ وہ جنگ باربھی سکتی تھی۔ بھارتی حکومت کی سب سے بروی خوش قتمتی بہ بكرا 192ء مين عالمي حالات مجھالیے بن محے کہ تین بڑی سيرطاقتيل..... امريكا، چين اور روس جائے ہوئے بھی بھارتی جلے کوندروک سکے۔ وا نئر رھوان تھتے ہیں کہ اندرا گاندھی پاکستان پر حملے سے پیچکیار ہی تھیں ۔ کئی عوامل نے قیام بنگلہ دلیش المرمعة موسیقے ۔ کئی عوامل نے قیام بنگلہ دلیش المرمعة موسیقے ۔ واكثر ركھوان لكھتے ہیں ك

میں اپنا کردار اوا کیا۔ ان میں سب سے پہلا ١٩٦٨ء کا طلبه احتجاج ہے جو پاکستان سمیت کئی ممالک میں ویکھنے کوملا۔طلبہ کے احتجاج کی وجہ ہی سے جنرل ابوب خان کو اقتدارنوج کے سپردکرنا بڑا۔

دوسراعمل "مجولا" سمندری طوفان ہے جس نے عام انتخابات ہے قبل ماہ نومبراے 19ء میں مشرقی پاکستان کونشانہ بنایا۔ بد جانی نقصان کے ممن میں تاریخ انسانی کا شدید ترین سمندری طوفان تھا۔ اس نے مشرقی پاکستان میں

تقریباً تین لا کھ انسان مار ذالے، جبکہ لا کھوں بلے ہوئے۔ کیلیٰ خان حکومت اس قدرتی آفت کے بعد سیج طرح امدادی کارروائیال انجام نه دے سکی، چنال چه مشرقی یا کتان میں اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا بڑا۔ حکومت کی نا بلی ہے شیخ مجیب الرحمان کو براہ راست فا کدہ ہوا۔

ومبر کے عام انتخابات میں شیخ صاحب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی ۱۹۲ میں سے ۱۹۰ کششیں جیت لیں۔ ڈاکٹر رگھوان کا دعویٰ ہے کہ تب بھی شخ مجیب

ماکتان توڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نعرہ آزادی بلند کرنے سے فوج عوامی لیگ پر چڑھائی کر دے گی گر میمی خان اور ذوالفقار على بھٹو کے گھ جوڑنے حالات بہت خراب کر ڈالے۔ چنال چه ۲۵ مارچ ا ۱۹۷ء کو جزل نیمیٰ خان نے عوامی لیگ برعسري كريك ذاؤن شروع

كالبھى جائزه ليا جوملى جامه يمننے په پاکستان كومتحدر كھتے۔ وه امكانات بير بين:

الرامريكا يحيل حكومت كي عسكري ومعاشى امداد روک دینا، تو ممکن تھا، مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن

(سرچ لائث) شروع نه موتار

اگر کیلیٰ خان، شیخ مجیب الرحمٰن کے جھے نکات قبول کر لیتا،تو یقیناً وه صوبائی خودمختاری پر قانع رہتا۔ 🖈 اگر بھارت اوائل ا ۱۹۷ء میں حملہ کر دیتا، تو

> أردودانجسك 73 ومبر 2014ء

تھی۔ چنال چداس کی ایما پہ اندرا گاندھی نے تہلہ کرنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔

و اکثر رکھوان کی رو ہے اس وقت بھارتی وزیراعظم کے قریبی علقے میں شامل صرف ایک فخص، کرشنا سوامی سبرامینم (۱۹۲۹ء۔۱۰۱۱ء) مشرقی پاکستان پر فوری حمله کرنے کے حق میں تھا۔ کے سبرامینم تب ایک بااثر عسکری ادارے، انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹیڈیز اینڈ اینڈ اینالائزیز کا ڈائر کیٹر تھا۔ چونکہ یبی ادارہ بھارت کی سیکیورٹی و جوہری پالیسیاں بناتا تھا، لہٰذا کے سبرامینم سیکیورٹی و جوہری پالیسیاں بناتا تھا، لہٰذا کے سبرامینم بارسوخ شخصیت سمجھا جاتا۔

مشرتی پاکستان میں زیادہ قمل و غارت انجام نہ پاتا۔ دوران تحقیق بھارتی مورخ کے سامنے یہ سوال بھی آیا: اگر مشرق پاکستان میں علیحدگی کی تحریک جنم نہ لیتی، شب بھی وہ ملک کیونکر متحدر ہتا جس کا ایک حصہ ہزار میل دوروا تع اور دواطراف سے مثمن میں گھرا تھا؟

الکشاف یہ ہے کہ مشرق پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے انکشاف یہ ہے کہ مشرق پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی تھی۔ بس جیسے جیسے حالات نے جس طرف رخ موڑا، وہ بھی اس سمت چلتی گئی۔ جزل جے ایف آر جیکب اے19، میں

بھارتی فوج کی ایٹ کمانڈ کے مربراہ، جزل جزل علیت اروزہ کا نائی ہے اروزہ کا نائی بھا۔ وہ اپنی ایس کھتا ہے۔ نتہم بس جے: نتہم بس چیاگا تک اور کھلنا جیا گا تک اور کھلنا کے اصلاع پر کے اس کے اصلاع پر کے

مجولا سمندری طوفان نے مشرتی پاکستان میں تباہی مجادی

کے سرامینم کا کہا تھا کہ بھارت کو مشرقی پاکستان پر قبضہ کر میں شیخ میں حکومت قائم کر دین علومت پاکستان پی حکومت پاکستان

نے شور مجایا اور دنیا والوں کے سامنے میہ کہ کہ لطور شوت پش کیا کہ بھارت جارحیت پہ اتر آیا ہے۔ بہر حال اندراگا ندھی نے اپنے مشیر عسکری کا مشورہ قبول نہیں کیا۔ جب مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوتے چلے گئے، تب بھی اندراگا ندھی حملہ کرنے سے بچکچاتی رہی۔ اسے خطرہ تھا کہ اندرون اور بیرون ملک اس حملے سے مخالفانہ طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔

وُ اکثر رگھوان لکھتے ہیں کہ جب ۲۶مار ج کو مشرقی پاکستان میں عسکری آپریشن شروع ہوا، تو دو دن بعد قبضه کرنا چاہتے تھے۔ مدعا بیتھا کدوہاں آزاد بنگلہ دلیش کی حکومت قائم کر دی جائے۔ لیکن جب جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو ڈھا کہ ہماری منزل مقصود بن گیا۔''

سام ما نک شاکا جھوٹ
۱۹۷۱ء میں فیلڈ مارشل سام مانک شابھارتی نوج کا
کمانڈر تفار بیدایک نیک نام جرنیل گزرا ہے۔ مگر ڈاکٹر
رگھوان اس کا ایک جھوٹ سامنے لے آئے۔ جنرل سام
اپنی آپ بیتی میں رقم طراز ہے کہ مارچ ۱۹۷۱ء بھارتی
فوج مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں
اردو ڈائجسٹ میں نہیں

ومبر 2014ء

دونوں کمیونسٹ ملک سرحدی اختلافات کے باعث لڑ پڑے۔ ان کی میہ غیر اعلانیہ جنگ جھے سات ماہ جاری رہی اور دونوں ملکول کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس چیقلش ہے امریکانے فائدہ اٹھانا حایا جو چین کوایئے ساتھ ملانا عابتا تفار چناں چہ یا کتان کے تعاون سے امریکی وجینی حکومتوں کے مابین دوستانہ بات چیت ہونے لگی۔

ایریل اے9اء میں آخر چینی حکومت امریکا سے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر رضا مند ہو گئی۔ای خبر کو

امریکی صدرہ ِ رجر ذبکسن نے (این) خانہ جنگ کے بعد عظیم رِّ بِن قرار دیا۔ چنا*ل چہ جولا* کی ا ١٩٤ء مين امريكي وزير خارجيه ہنری مسنجر پاکستان ہنچے اور یہاں سے ایک خفیہ یرواز کے ذريع بيجنگ جلے گئے۔ حکومت یا کشان نے چین اور امریکا کو قریب لانے میں اہم كرداراداكيا تھا۔مزيد برآل ابھی امریکی صدر کے دورہ چین کے سلیلے میں بھی امریکیوں کو

یا کتان کی مدد درکار تھی۔اس لیے امریکی حکومت مسکلہ مشرقی پاکستان کے ممن میں خصوصی دلچینی لینے لگی۔ بھار تیول کوامریکی دھمکی

جولائی اےء تک بھارتی فوج نے بنگال میں فوجی كيب قائم كر ليے اور وہال مكتى بائنى كے كور بلول كو جنگى تربیت دی جانے گی۔ جلد ہی مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی۔ یا کستانی حکومت بھار تیوں کی مداخلت پر قدر تأجيخ پکار کرنے لگی۔

اندرا گاندھی نے تو می سلامتی کی ممیٹی کا اجلاس بلوالیا۔ تميني مي دواركان، بيوروكريث دسفارت كار، ني اين بکسار (P.N. Haksar) اور سفارت کار درگایرشاد وهروز راعظم کے بہت قریبی اور بااعثاد ساتھی تھے۔

مکسار اور دهر، دونول نے اندرا گاندهی کومشوره دیا که وه یا کتان کے اندرونی معاملات میں وخل اندازی نہ کریں۔ بھارت کے اس طرز عمل کو بالعموم عالمی برادری میں نالسندیدہ معجا جائے گا۔ دوسری طرف کے سرامینم اوران کے ہم نوا

بوروكريس وابتے سے كم علیحد می پیند بنگالیوں کی مدد ضرور كرنى حايي-

ميم ابريل ا ١٩٤٤ و بھارتی وزریاعظم کی زرصدارت میش کا ایک اور اجلاس ہوا۔ ای میں طے پایا کہ عوامی لیگ کے كاركنول كوكوريلا جنگ لڑنے كى خاطر فوجی تربیت دی جائے۔ يول بهارت براه راست باکتانی تنازع کا حصه بن گیا۔ لنيكن اس وقت مجمى مشرتی

پاکستان پر حملے کا کوئی بھارتی منصوبہ سامنے ہیں آیا۔

چین اور امریکا کی دوستی ليكن رفتة رفتة مشرتى يا كستان مين عليحد كى تحريك تین سپر طاقتوں .....امریکا،سوویت یونین اور چین کے نزدیک بوی اہمیت اختیار کر گئی۔ حتیٰ کہ بعدازاں امریکا اور سوویت ایونین کے مابین ایٹی جنگ جھڑنے كانظره پيدا ہوگيا۔

موا ميركه مارج ١٩٢٩ء مين سوويت يونين اور چين

أُردودُانجُنب مع مع

جزل مام ما نک شا.....جهوث پکرا گیا



اواخر جولائی میں ہنری سنجر نے امریکا میں بھارتی سفیر بکشمی کانت جہا کواینے دفتر بلایا اور دهمگی دی: ''اگر بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا، تو چین بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ الی صورت میں امریکی حکومت بھارت کی کوئی مدونہیں کر سکے گی۔''

درج بالا واقعه عيال كرتا ہے، تب تك ياك بھارت جنگ کا امکان جنم لے چکا تھا۔ دراصل ایک طرف بھارتی حکومت لاکھوں مہاجرین کی مصیب سے دو جارتھی۔ ادھر مکتی بابنی نے مشرقی یا کتان میں افراتفری محاوی۔ یوں دونوں ممالک میں نکراؤ کا

خطره پيدا مو 🚻

ہنری کسنجر کی دھمکی ہے بعارتي حكومت متوحش ہو عمی۔ اب اندراگاندهی سویت یوندن کی سمت مزيد جھکی۔

ليكن ابتدأ سوويت حكومت بإكستان تور نانبيس حيابتي تقى-اسے خطرہ تھا کہ مشرقی باکستان آزاد ہو کر چین کے کیپ میں جاسکتا ہے۔ای لیے سوویت روی چاہتے تھے کہ یا کتان اور بھارت سای تصفیہ کرلیں اور جنگ سے پر ہیز

ببرحال الست ا ١٩٤ء مين سوويت يونين اور بھارت کے مابین "معاہدہ دوتی "ہوگیا۔لیکن اندرا گاندھی کی خواہش کے برعکس سوویت حکومت یمی اصرار کرتی رہی کہ بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ نہ کرے۔روی وزیر

أردو دُائجُت مل 76 ■ دمبر 2014ء

خارجه آندرے مُروم مَكِوب جمارتی عَنومت و بتایا " وہتا ہے ے کہ جمارت صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے اور این خون میں اہال نہ آئے دے۔''

آخر اكتوبر الم9اء مين اندرا كاندهى خود سوويت یونین پہنچ منی۔ اس نے سوویت صدر، برزنیف اور دیگر اعلی راہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔اس دورے کے بعد سوویت یونین کا موڈ بدل گیا اور وہ جنگ کا حمایتی بن بیٹھا۔ تب بھی سوویت یونین کا استدلال یہ تھا کہ کیمیٰ خان حکومت مشرقی یا کستان میں مسائل سیای طور برحل نبیں کر مکی۔ای لیےاب جنگ ناگزیہے۔

چیناہے مسائل میں كرفآر كيكن بحارت اور سوویت یونمین کا "معامره دوځ" واشتكن ميں بم بن

امريلى صدرتكسن اوروزير خارجه سنجركي ميننگ حکومت کو یقین ہو گیا کہ بھارت اب با قاعدہ طور ہر مودیت کیمپ کا حصہ بن چا۔ امریکانے جوالی حملہ یوں گیا كه چيني حكومت كواكسانے لگا كه وہ بھارت يرحمله كردے۔ بھارتی حکومت کوسب سے زیادہ خطرہ چین ہی ہے تھا۔ لیکن پاکتان کی برشمتی کہ اس زمانے میں چینی ھومت دوشد یدمسائل میں گرفتار تھی۔

اول میہ کہ روی افواج کی بردی تعداد چینی سر عدول پر جمع تھی۔ چین کوخوف تھا کہ اگر اس نے بھارت کے خلاف محاذ جنگ کھولا، تو پیچیے ہے سوویت

یونین چھرا گھونپ سکتا ہے۔

دوسری اور سب سے بڑی وجہ چیئر مین ماؤزے یک کے خلاف بغاوت ہونا تھا۔اس بغاوت کا سرغنہ چین کا وائس چیئر مین جزل کن بیاؤ (Lin Biao) تھا۔ جزل بیاؤ اوراس کے ساتھی ماؤزے تنگ کو آمر سمجھتے اور حکومتی یالیسیوں سے ناخوش تھے۔ دوسری طرف ماؤزے تنگ بھی جزل بیاؤے چھٹکارا جاہتے تھے۔ بغاوت میں جزل بیاؤ کے ساتھ فضائی و بری فوج کے دیگر جزئیل بھی شامل تھے۔ چناں چہ ۸تمبر اے، کو

> بغاوت كالتفاز ہو گیا۔ تاہم باغی ماؤزے تنگ کو تل کرنے میں ناكام رہے۔اس تقتل پر بغاوت کی کامیابی کا

بغاوت كى ناكامى

کے بعد ۱۳ ارتمبر کو جنرل بیاؤ قریبی ساتھیوں کی معیت میں ہوائی جہازیر جا بیٹھا۔وہ سوویت یونین فرار ہونا حابتا تھا۔ مرطیارہ پراسرار طور پردائے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ماؤزے تنگ کے ساتھی پھر چینی انواج میں باغیوں کو تلاش کرنے لگے۔ ایک ماہ کے اندر اندر''ایک ہزار اعلیٰ چینی فوجی افسر" گرفتار کر لیے گئے۔ انھیں غدادی کی سزا.....موت ہی ملی۔ بول چینی حکومت کی ساری توانائی بغاوت فرو کرنے برگی رہی اور بھارت کومشرقی پاکستان میں من مانی کرنے کا موقع مل گیا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے، سوویت یونین کی طرح

چین بھی مسئلہ مشرقی پاکستان کا سیای تصفیہ حیاہتا تھا۔ اپریل ۱۹۷۱ء میں چینی وزیراعظم چواین لائی نے جنزل ليحيى خان كوييه بيغام بهيجا: "مشرقي يا كستان ميس عسكري مهم کوشدیدنہ بنائے۔ بنگالیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیجے أور مسئلے كا سياسي حل نكاليے۔مشرقی باكستان میں طویل بدامنی سے فائدہ اٹھا کر بھارت حملہ کرسکتا ہے۔"

اوائل نومبر اےء میں ذوالفقارعلی مجثو نے چین کا سرکاری دورہ کیا۔ چینی حکومت نے مہمانوں کو یقین ولا یا که بھارتی حملے کی صورت یا کتان کو ہر ممکن امداد

تاہم حقیقت میں چینی حکومت درج بالا داخلي مسائل کی وجہ سے پاک بھارت جنگ میں کوئی عملی کردار ادا كرنے كے قابل



جنگ کی راہ ہموار

اس زمانے میں برجیش مشرا چین میں بطور بھارتی سفیر تعینات تھے۔ انھول نے اپی حکومت کو یہ خفیہ ر بورث بهجوائی که چین یاک بھارت جنگ میں مداخلت كرنے كا كوئى ارادہ نہيں ركھتا۔ اى ربورث كى بنيادي اندرا حکومت نے آخر کارمشرقی پاکستان پر دھاوا بولنے کا فیصله کرلیا۔اب جنگ کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔

ڈاکٹر سری ناتھ رگھوان نے اپنی کتاب میں ایک ایس سیائی بھی بیان کی ہے جو بھارتی حکمران طبقے کو بہت تلخ کی ہوگی۔ وہ یہ کہ سرکاری طور پر بھارت کی یالیسی بہ ہے

اُردودانجسٹ 77 م

سہاگا اس وقت مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی قیابت نااہل کمانڈر کے ہاتھوں میں تھی۔ غرض منفی عوامل کا مجموعہ پاک فوج کی شکست کا باعث بن گیا۔ ورنہ کئی محاذوں ہر پاک فوج کے جوانوں نے ایس بے مثال شجاعت کا ثبوت دیا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔

افسوس کہ چین کی طرح امریکا بھی پاکستان کی کوئی افسوس کہ چین کی طرح امریکا بھی پاکستان کی کوئی طورہ کھوں مددنبین کرسکا۔ بس صدرنکسن کے حکم پرامریکی طیارہ بردار جہاز، انٹر پرائز خلیج بنگال میں چلا آیا۔ کیکن ای دوران سوویت یونین نے اپنی افواج متحرک کردیں۔

مورفین نے لکھا ہے کہ سوویت افواج کے متحرک

کہ جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا تھا۔اس طرح کہ او تمبر اے، کو پاکستانی طیاروں نے مغربی بنگال میں بھارتی عسکری ٹھکانوں پر بم ہاری کر دی۔ جواب میں اگلے دن جھارت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔

کین حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر رگھوان لکھتے ہیں: "بھارتی فوج ۱۱ رنومبر ہی کومشرتی پاکستان میں داخل ہو چی تھی۔اس دوران بھارتی فوجی سرحدی علاقوں میں مورجے بنانے گئے۔ اندرا حکومت نے ۱۲ رئیمبر کو اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔لیکن پاکستانی حکومت بھارت کی دراندازی سے تنگ آچی تھی۔سوسا رئیمبر کو پاکستانی طیارے حملہ آور ہوگئے۔

"اس کارروائی پر اسکارروائی پر سکون کا سانس لیا میارت نے کیونکہ اب بھارت مائی کر کہہ سکتا تھا کہ جنگ کا سکتا تھا کہ جنگ کا کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت میں پہل بھارت کی جانب ہے ہوئی۔"



ہونے پرصدر نکسن
اور وزیر خارجہ، ہنری
کسنجر کے درمیان
طویل گفت وشنید
ہوئی۔ کسنجر چاہتا
تھا،سوویت حکومت
کو ایٹمی ہتھیار
استعال کرنے کی
دھمکی دی جائے۔
دھمکی دی جائے۔
مگر صدر نکسن بیہ

"آرما گیڈون" چھٹرنے کے حق میں نہیں تھے۔ چنال چدا پی طاقت دکھانے کے لیے انٹر پرائز بھیخے کوکافی سمجھا گیا۔

سقوط مشرق پاکستان جاری قومی تاریخ کا ایک سیاه باب ہے۔ یہافسوس ناک واقعہ حقیقتاً غیروں کی سازشوں سے زیادہ حکمرانوں کی کوتا ہیوں اور غلطیوں کے باعث انجام پایا۔ آگر پاکستانی حکمران بیدار مغز، اہل اور ذاتی تمناوک سے ماورا ہوتے، تو عین ممکن تھا کہ آج متحدہ یا کستان خطے کی بڑی طاقت بن چکا ہوتا۔

ومبر 2014ء

#### مارتجهمسلام

خاص دن آ جائے۔ یعنی سال میں ۳۶۵ دن مسلسل کام

۵ کسی شم کا کوئی مالی معاوضہ بھی نبیں دیا جائے گا۔ سبھی درخواست دہندگان یہ شرائط من کر چونک یڑے۔ان کا کہنا تھا کہ ان شرطوں برتو کوئی بھی کام نہیں كرسكتار اياكون ب جوسلسل چوبس محضة كام مي محو رہے، سال میں کوئی چھٹی نہ کرے اور پھر اس پر کوئی معاوضه بھی نہائے؟

کپنی کے نمائندوں نے جواب دیا ''اس وقت

عرصہ قبل ایک امریکی سمپنی نے "فرضی ملازمت" كي سليل ميس مختلف لوكول سے درخواتیں طلب کیں۔ ملازمت کے لیے کٹی لوگوں نے آن لائن درخواشیں جمع کرائیں، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل تھیں۔ پھر ویڈیو کال کے ذریعے امیدواروں سے انٹرویو کیے گئے۔اس کے بعد کمپنی نے سبھی انٹرویوانٹرنیٹ اورقیس کی پراپ لوڈ کر دیے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ الهيس و مکيمليل \_اس فرضي ملازمت کي شرائط ميميس: ادن میں چوبیں کھنے لگا تار کام کرنا ہے۔

#### ہے کوئی مائی کالال جوکر سکے

اور بدلے میں بھی چھٹی کرے نہ سی شم کا معاوضہ لے؟



۲۔ اس دوران آرام كرنا تو كجا كھانے پينے كا بھی کوئی وقفہ ہیں کرنا۔ کام کے دوران ہی کھانا پینا ہوگا۔

۳۔ پورے مبینے '' کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ لعنی مهينے ميں تميں دن مسلسل كام -Bats

ہے حی کہ پورے سال میں کسی دن کوئی محیصتی تہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی

اُردودُانجسك ا دنمبر 2014ء

کروڑوں انسان یہ نوکری کررہے ہیں۔'' درخواست دہندگان نے غیر یقینی کیفیت میں پوچھا کہوہ کون ہیں؟

سمینی کے نمائندے نے جواب دیا" ایس" جواپ جواپ ہیں۔ بغیر کسی مالی بچوں کے لیے دن رات کام کرتی ہیں۔ بغیر کسی مالی معاوضے کے مسلسل چوہیں تھنے، لگا تارثیس دن اور سال میں مسلسل ۱۳۲۵ دن اپنی ممتا کی ذیے داریاں بطریق احسن نبھارہی ہیں۔"

#### 公公

قارئین! یہ بات روزِ روثن کی طرح عیاں ہے کہ ماں اپنے بچول کی پرورش، دیکھ بھال، تعلیم وتر بیت اور ان کے اچھے منتقبل کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتی ہے۔ بیاری میں بھی اے اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ مال کے بچول پراس قدراحیانات ہوتے ہیں کہان کا بدلہ اُ تارنا اولاد کے بس کی بات نہیں۔

ہونا تو یہ جائے تھا کہ بجے جب آپ پیروں پر کھڑے ہول، تو مال کے احسانات یادر کھتے ہوئے روز اندان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔ مگر مغربی معاشرے نے ماں ادر ساتھ ساتھ باپ جیسے ظیم رشتوں کی قدر نہ کی۔

اب دہاں حالات یہ ہیں کہ دالدین بوڑھے ہوئے تک کام کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو تنہا کی گھر میں یا پھرادلڈا تنج ہوسز میں بقیہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس دوران سالہاسال تک بچ والدین سے ملنے ہیں آتے۔ ای سرد مہری اور مقدس رشتوں کی ناقدری کی بنا پر مغربی معاشروں میں علامتی طور پر ندرڈئے اور فادر ڈئے نے رواج بکڑا۔ ان معاشروں میں سارا سال والدین تنہا رہے ہیں۔ بس ایک ون بچ والدین کے لیے وقت رہے ہیں۔ بس ایک ون بچ والدین کے لیے وقت نال ان سے ملنے چلے جاتے ہیں۔

مدر ڈے کے موقع پرامریکا سمیت پورے یورپ میں اُردو ڈاکٹیسٹ 80

بدرواج ہے کہ اس دن لوگ اولذ ہومز میں مقیم اپن ماؤں سے ملاقات کرتے اور انھیں مختلف کارڈ اور سرخ بھول ہیں کرتے ہیں۔ اس سے بوڑھی مائیں بچوں کو دیکھ کرخوش ہو جاتی ہیں۔ بچوں کا ضمیر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے مدرڈ سے پر اپنی مال کو پسندیدہ کارڈ، پھول اور کچھ دوسر سے مخالف دے اور اُن کے ساتھ بچھ وقت گزاد کر حقوق اوا کر دیے۔ مغربی معاشروں میں رہنے والے ان بے ادبوں کو کم از کم بیضرور سوچنا چاہیے کہ مال تو دن رات میں چوہیں از کم بیضرور سوچنا چاہیے کہ مال تو دن رات میں چوہیں خدمت کرتی ہے ۔ سکیا اس کی خدمات کا بدلہ بس اور سال میں ۱۳۵۵ دن اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے۔ سکیا اس کی خدمات کا بدلہ بس ایک دن طاقات اور تخفے دے کر چکایا جاسکتا ہے؟

ال حوالے سے نہایت افسوں ناک بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اثرات بداب ہماری تہذیبی قدروں کو مغربی نہذیبی قدروں کو بھی اپنی لپید میں لے چکے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ''مدرڈے'' پر بی اپنی ماؤں سے ملتے اور یہی سجھتے ہیں کہ ایک دن مال کے ساتھ گزار کر سارا سال ہم ان کے حقوق سے آزاد ہو گئے۔ مغربیت کے زیر اثر اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں بھی اولڈ ہومز بن رہے نام پر بننے والے اس ملک میں بھی اولڈ ہومز بن رہے ہیں۔ ان میں اولاد کی محتول کے شکرائے ہوئے بوڑھے والدین اپنی زندگی کی گھڑیاں پوری کرتے ہیں۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اولڈ ہومز کا بنتا یہی تاثر دیا ہے کہ اب ہمارے ہاں بھی والدین کے حقوق اور دیکھ بھال سے غفلت عام ہو جھی۔ والدین کی تافرمانی برمھ رہی ہے۔ مال باپ سادی زندگی اپنے بچول کو پالتے اور اپنی جوانیال ان کے بہترین متنقبل کی خاطر بیتاتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ برمھاپے کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ برمھاپے میں بچوان سے تنگ آ کر آھیں اولڈ ہومز بھیج دیں۔ میں بچوان ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہمیشہ ہمیں ان کا فر ما نبردار بنائے کی تو فیق عطافر مائے اور ہمیشہ ہمیں ان کا فر ما نبردار بنائے

ا وتمبر 2014ء



#### سالگرەقائل

قائد کے ساتھ مختلف اوکوں کا پہلے اوکوں کا پہلے اوکوں کا پہلے اوکوں کا قائد ہے۔ انھوں نے قائداعظم کی شخصیت و کردار سے متعلق بہت سی کتابیں اور بے شار مضامین لکھے۔ اس مضمون میں صرف وہی اقتباسات پیش ہیں جو قائداعظم کی ایک زندہ اور متحرک تصویر بیش کرنے میں معاون ثابت ہوسکیں۔ اس سلسلے میں مطبوعہ مواد سے معاون ثابت ہوسکیں۔ اس سلسلے میں مطبوعہ مواد سے استفادہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

جناح كيپ كا پېلا دن

گورنمنٹ آف انڈیا ایک (۱۹۳۵ء) کے تحت
پہلے عام انتخابات کے بعد از سرنو تو انامسلم لیگ کا پہلا
عظیم الشان اجلاس ۱۵ اراکتوبر سے ۱۸ اراکتوبر تک لکھنو
میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی شان وشکوہ اور اس کے لیے جو
پرتکلف انتظامات کیے گئے، ان کا سہرا راجا صاحب محمود
آباد کے سر ہے۔ انھوں نے تمام شرکا اجلاس کی میزبانی
الیے طریقے سے انجام دی جے ان کی مہمان نوازی سے
لطف اندوز ہونے والے اب تک نہیں مجولے۔ اس
برے پنڈال کو جس میں کھلا اجلاس منعقد ہوا، دل کش
انداز میں سجایا گیا تھا۔ اپنے راہنما محد علی جناح اور ان
سے رائدلوگ جمع تھے۔
سے زائدلوگ جمع تھے۔

مسٹر جناح محمود آباد ہاؤس قیصر باغ میں مقیم تھے۔ پہلے روز جاسہ عام شروع ہونے سے ایک گھنٹا پہلے راجا صاحب، چودھری خلیق الزمال اور راقم مسٹر جناح کی قیام گاہ میں اس دن کے پروگرام پرنظر ڈالنے کی غرض سے جمع تھے۔نواب اسمعیل خال بھی اس مارے باپ بھل ہے محصولی کی ہے۔

جالیس کروڑ غلاموں کو آزادی چالیس کروڑ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے والے را ہنما کے جیتے جاگتے واقعات منظور حسین عباسی

ومبر 2014ء

82

أردو ذائجسط

دیوان خاند نما برآمدے میں جارے ساتھ آ ملے۔ وہ حسب معمول بالکل بے عیب لباس میں ملبوس اور ایک سیاہ سموری ٹو فی سینے ہوئے تھے۔

مسٹر جناح نواب صاحب کی اس ٹوپی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے گئے کہ کیا وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ نواب صاحب نے روایتی خوش طقی سے ٹوپی جناح صاحب کو دی اور اُن سے اسے پہنے کی درخواست کی، صرف ہید کیھنے کے لیے کہ ٹوپی پہن کروہ کیسے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مسٹر جناح نے اُسے پہن کروہ لیا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کی تعریف کر رہے لیا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کر قربی خوابگاہ میں چلے گئے اور وہاں ایک تدر آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری دائے کا عاسہ کرنے گئے۔

دومن بعد برآمد ہیں واپس آئے۔ ہم میں سے کی نے یہ تجویز دی کہ وہ بیٹو پی بہنے رہیں اورائ طرح المجاس میں جا کیں۔ انھول نے یہ تجویز مان لی اور ہم سب جلے میں چلے گئے۔ مجھے وہ مجمع ابھی تک یاد ہے۔ لوگوں کے مشکراتے چہرے اب تک نظر آتے ہیں اور وہ زور وشور کی تالیاں اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بھی جو مشر جناح کے داخل ہوتے وقت پنڈال کی فضا میں گوئے اٹھے جناح کے داخل ہوتے وقت پنڈال کی فضا میں گوئے اٹھے جناح کے داخل ہوتے وقت پنڈال کی فضا میں گوئے اٹھے شعے، وہ سب سرگوشی کے انداز میں یا با آواز بلند ٹو پی اور شیروانی کی جے مشر جناح ایس کسی تقریب میں پہلی مرتبہ شیروانی کی جے مشر جناح ایس کسی تقریب میں پہلی مرتبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، تھی ہوئے جسین و آفرین کرنے گئے۔ اس کسی تعرب کو کہا تھیں خور بھی آئی ہی خوشی ہوئی جتنی باتی ہم سب کو۔ نے اسی کسی وجوان اور معمر لوگ یہ ٹو پی سینے گئے جو قا کدا تھی کی جو تا کدا تھی اس بدولت واتوں رات مقبول ہو گئی تھی۔ کلاء ماز بھی اس بدولت واتوں رات مقبول ہو گئی تھی۔ کلاء ماز بھی اس

مقبولیت سے فائدہ اٹھانے میں چیجے نہیں رہے۔ انہوں نے مختلف حیثیتوں کے لوگوں کی ضروریات پوری کردیں۔
لیے اصلی قراقلی اور نقلی کھال کی ٹو بیاں بنانا شروع کردیں۔
مہندوستان کی مسلم قوم نے بہت ہی قلیل عرصے میں بیٹو پی اختیار کر لی۔ چنال چہدورا کے مسلمانوں میں بھی بیٹو پی اختیار کر لی۔ چنال چہدورا کے مسلمانوں میں بھی بیائی ہی مقبول ہوئی جیسی مردان کے رہائشیوں میں۔
بیالی ہی مقبول ہوئی جیسی مردان کے رہائشیوں میں۔
رابوالحن اصفہانی)

ہم سب کو بہت کام کرنا ہے بیلے پاکستان کے معرض دجود میں آنے سے پہلے حضرت قائداعظم کی خدمت میں متعدد بار بازیابی کا موقع ملا۔ یہ محض رکی ختھی، بعض انتہائی اہم معاملات کے ضمن میں تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کی تین باتوں نے بہت متاثر کیا۔ایک تو ان کی ذہانت اور پیچیدہ ترین معاطی کی تہ تک پہنچ جانے کی خداداد صلاحیت، دوسرے لگی لبٹی اور ذہنی تحقظات کے بغیراظہار خیال بھی دوسرے لگی لبٹی اور ذہنی تحقظات کے بغیراظہار خیال بھی ان کی شخصیت کا ایک مسلمہ پہلوتھا۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعدمسئلہ زیر بحث بران کی دائے کے متعلق کسی شم کا کوئی شبہ باتی نہیں رہتا تھا۔

تیسری بات وقت کے بارے میں ان کا شدید احساس تھا۔ وہ تضیع اوقات کو نا قابل معانی جرم بھتے تھے۔ میں ایک انتہائی اہم کام کے سلطے میں ان سے ملنے کراچی سے زیارت پہنچا۔ کوئٹہ تک کا ہوائی سفر اور پھر وہاں سے زیارت کا بہاڑی راستہ طے کر کے میں تھک چکا تھا۔ قائداً عظم نے غور پہاڑی راستہ طے کر کے میں تھک چکا تھا۔ قائداً عظم نے خور سے میری بات نی ، پانچ ہی منٹ میں اس کا قطعی جواب دیا اور مجھے رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ چلتے وقت مجھ ایس جاؤ گے؟"

ومبر 2014ء

خدایا میری زندگی محمعلی جناح کو بخش دے عام غريب مسلمان جناح كوكيا سجهة تقع مجهراس كا اندازہ ۱۹۴۲ء میں ہوا جب محمالی جناح لندن کے مشرقی ھے کی ایک معجد میں نماز جمعہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے انھیں دیکھتے ہی صفیں خالی کر دیں تا کہ دہ سب ے آگے بیٹھ سکیں۔ اگر چہ خود انھوں نے آخری صف ہی میں بیٹھنا پیندفر مایا اور کہا کہ میں ویرے آیا ہوں اور کسی ادرجگه کامسخی نبیں۔

نماز ختم ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اٹھیں گھیر لیا۔ وہ محمعلی جناح کو قریب سے ویکھنا اور ہاتھ ملانا چاہتے تھے۔ان میں کچھ اپن جھوٹی جھوٹی کاپیوں میں ان کے وسخط لیٹا جاہتے تھے۔اس کے بعد ہر نمازی نے ان سے مصافحہ کیا۔ بیخلوص اور عقیدت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ ایک شخص پر رفت طاری ہو گئ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی"اے خدایا میری زندگی محملی جناح کو بخش دیے" به سارا مجمع غریب مسلمانوں کا تھا، کوئی ملاح تھا' کوئی چھوٹا دکا ندار، کوئی خوانچہ فروش۔ جناح صاحب نے نماز کے لیے بیم مجد خور منتخب کی تھی۔ ان کا ارشاد تھا کہ میں سمی الیم معجد میں جانا جاہتا ہوں جو کسی فرتے سے خاص نه ہواورجس میں غریب مسلمان نماز پڑھتے ہوں۔ (متازحسن)

#### بارتيب بحى زندكى

ہم اکثر دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھاتے۔ یہ اتفاق اس کیے بھی پیش آتا کہ میرا کاروبارسکرٹریٹ کی عمارت کے بالکل سامنے تھا۔ قائد اعظم کو کھانے میں کوئی خاص غذا مرغوب ندهی - ہال پارٹر کھانے کے بہت شوقین تھے وہ بھی ایسے جن میں مرجیں کم ہوں۔ قائداعظم صرف

ہم سب کو بہت کام کرنا ہے۔ وقت ضالع تہیں کرنا ما ہے۔'میرا ارادہ زیارت میں دو جار تھنٹے قیام کرنے کا تھا۔ کیکن بیس کر میں فورا ہی واپس چلا آیا۔ (نواب مشاق احمدخان)

مسلم لیگ کی جمہوری حیثیت ۲ ۱۹۱۳ء کے کھٹو اجلاس میں، میں نے ان کو پہلی بار دیکھا۔وہ اجلاس کی منتخبہ میٹی کی صدارت کر رہے تھے۔ ارا کان کمیٹی کو جھڑتا دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس کی نشست تو شايدمبينول مي بهي ختم نه مور مكر قائداعظم كي طرف جب نگاہ اٹھتی تو میں اٹھیں نہایت متانت سے بیٹھے پاتا۔ جب لوگ اپنے نظریے پیش کر لیتے تو قائداً عظم محرے ہوتے اور چند ہی لفظوں میں تمام مقررین کے اعتراضات اور خدشات پر روشی ڈالتے ہوئے اپنا نظر میخفرالفاظ میں بیش کر کے یو چھتے: " کچھ اور کہنا ہے آپ لوگول کو؟ "سب کہتے" کچھ نہیں۔" اور قرارداد بالاتفاق رائے منظور ہو جاتی۔

السيميش مين ايك قرارداد برمولانا حسرت موباني مرحوم ار محيئة قائد اعظم كو يقين تها كه مولانا اس قرارداد كالمطلب الچھی طرح نہیں سمجھے۔ مگر مولانا کی مثمنی مول لینا اور ان پر دباؤ ڈالنا منظور نہ تھالے چنال چہ وہ کھڑے ہوئے اور ایک ولفريب مكرابث كے ساتھ مولانات خاطب ہوكركہا: "مسلم لیگ جمہوری حیثیت رکھتی ہے۔اگر سمیٹی میں مولانا مجھتے ہیں کہ انھیں شکست ہوگئی تو استدہ اجلاس کا انظار کریں اوراس فیصلے کو بدلوانے کی کوشش کریں۔" مولانا کی طبیعت چونکه خود جمہوریت پیند تھی۔ انھوں نے قائد اعظم کی اس جویز کو مان لیا۔ (مطلوب الحن سيد) أُرُدُودُانِجُنْ 84

ويمبر 2014ء

شگاف نعروں سے کونج رہی بھی اور میری آنکھوں میں مسرت کے آنسو تھے۔اس دل افروز منظرے قائدا مظمم بھی متاثر ہوئے۔انھوں نے اوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "جارے ماس انسانی قوت کا کتنا شاندار سرمایہ ہے۔ اگر ہم اس کے جوش کوسیح راہوں پر لگا سکیں ، تو پاکستان یقینا دنیا کی نمایاں مملکتوں میں سے ایک ہوگا۔" اب ہم اسٹر بچن روڈ پر وائی ایم سی کی عمارت کے سامنے ہے گزررہے تھے۔اس عمارت کو دیکھ کر قائداعظم نے فرمایا: "وائی ایم می اے تنظیم کی ایک بری اچھی مثال ب تھوڑے سے آدمیوں نے دنیا کے کونے کونے میں اس کی شاخیں قائم کرلی ہیں۔''اس کے بعد باتوں باتوں

سای زندگی ہی میں اصول اور نظم وصبط کے پابند نہ تھے۔ نجی زندگی بھی بڑی ہار تیب تھی۔

بیظم و ضبط ہی تھا کہ ڈھیروں دولت کمانے کے باوجود کوئی اخلاقی برائی ان کے قریب نہ پھٹی۔خودتو کسی برائی میں کیا ملوث ہوتے اسے آدمی کو بھی قریب نہ تھنکنے دیتے۔ جس مخص کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ کسی علت كاشكار باس سے نفرت كرتے۔

قائد کوبس ایک ہی عادت تھی اور وہ بد کدسگار بہت پیا کرتے۔ بلاشبداس زمانے میں ان کے دوستول میں ہندو بھی تھے۔جس دوست محویل داس کے توسط سے میری محمعلی جناح سے ملاقات ہوئی وہ ان کا بھی دوست

> تفا۔ ملاحظہ کریں ان کا وہ ہندو دوست بھی کس کردار کا مالک تھا۔ أن كى يائى يائى ادا كر دى۔

۳۳ کروڑ روپید کوئی معمولی رقم نہ تھی۔اس مخص کی مثال میں اس لیے وے رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے قا كداعظم كے حلقة احباب ميں اعلى كردار كے لوگ تھے۔ (اے لی اکرم)

وائی ایم سی اے کی مثال ۱۲/ الست ۱۹۲۷ء کو جب دستور ساز اسمبلی کا ببلا اجلاس موا تو قائداعظم نے فرمایا کہتم بھی میرے ساتھ چلو۔ اسمبلی کا یہ اجلاس کراچی میں ان کی پہلی سرکاری معروفیت تھی۔ سڑک کے دونوں طرف سربی سرنظر آرہے تھے۔ فضا قائداعظمؓ زندہ باؤ پاکستان زندہ باد کے فلک

"ہمارے پاس انسانی قوت کا کتنا شاندار م وہ خص ایک کاروبار کرتا تھا کہ اُس مرمایہ ہے۔ اگر ہم اس کے جوش کو سیج كا ديواليه مو كيار وه جايان چلا ارامون يرلكاسكين، تو ياكتان يقينا ونياكي میا۔اس نے جن سے قرض کیے انمایاں مملکتوں میں سے ایک ہوگا۔"

میں قائداعظم یارسیوں کے متعلق فرمانے لگے کہ بیتھوڑے سے لوگ محض این جانفشانی اور تنظیم کی بدولت عزت اور دولت دونوں کے مالک ہیں۔اگر ہم بھی اینے لوگوں کو می تربیت دے کرمنظم کرسکیں تو

م حرت انگیز کامیابیاں عاصل کر سکتے ہیں۔' (فرخ امين) انسانی کردار کی انتہائی پستی

قائداعظمٌ سے میرے تعلقات محض ایسے نہیں تھے جو مورز جزل اور اس کے اساف کے درمیان ہونے عاميل- بي تكلفي كم محول مين قائد اعظم شفقت اوركرم كا مجتمه ہوتے۔ اکثر مجھے بیسعادت نصیب ہوتی کہ وہ مجھ سے اینے خیالات اور رجحانات کے متعلق فرمانے لکتے۔ ہم لوگ لا ہور میں تھے۔ ہندوستانی فوجیس کشمیر میں داخل ہوگئی تھیں۔ای زمانے میں قائداعظم ایک دن فرمانے لگے

نہ پا کرسیدھے مسٹر میکڈانلڈ کے پاس پہنچ اور ان ہے کری خالی کرنے کے لیے کہا۔

ان کے انکار پر مسٹر جناح بہت برہم ہوئے اور عدالت کے سردشتہ دار سے مسٹر میکڈانلڈ کو وکیلوں کی مخصوص جگہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ وہ بچارہ بہت پر بیٹان ہوا۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھی تو آپ نے کہا کہا گر تم نے مسٹر میکڈانلڈ کو جگہ خالی کرنے کے لیے نہ کہا تو میں جج سے تمھاری شکایت کر دول گا۔ وہ مجبوراً مسٹر میکڈانلڈ کے سامنے حاضر ہوا اور انھیں جگہ خالی کرنی پڑی۔ اٹھتے ہوئے انھوں نے مسٹر جناح کا نام پوچھا۔ وہ جناح موجہ انعا متاثر ہوئے کہ انھیں ایک ہزار روبیہ صاحب سے اتنا متاثر ہوئے کہ انھیں ایک ہزار روبیہ ماہوار پر کار پوریش کی اجازت بھی دی۔

دنیا کا مصروف ترین انسان

میں نے قائداعظم کے موٹر ڈرائیور کی حیثیت سے

زندگی کے پانچ اہم سال گزارے۔ ان پانچ برسوں میں،

میں نے بہت کھ سیکھا۔ مجھ پر بیراز بھی کھلا کہ بچے معنوں

میں قوم کی راہنمائی کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے قائداعظم کورات ڈھلے تک کام کرتے دیکھا۔ بار ہااییا بھی ہوا کہ وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔لیکن جیسے ہی انھیں کی کام کا خیال آیا وہ نورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں خیال آیا وہ نورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں نظر رکھتے ہوئے میں نھیں جس قدرمنہ مک پایا۔ اسے پیش نظر رکھتے ہوئے میں بیہ کہتا ہوں: ''وہ مغرور نہیں بلکہ نظر رکھتے ہوئے میں بیہ کہتا ہوں: ''وہ مغرور نہیں بلکہ مصروف آزاد)

مصروف انسان تھے، غالبًا دنیا کے مصروف ترین انسان۔''

غریب قوم کے کارکن پیرزادہ محمد ذکا الله مرحوم ومغفور نے جوتقسیم سے پہلے کے مسلمان قوم کی ایک بہت بری بذهبی یہ ہے کہ ہمارے وشمنوں کو ہم ہی میں سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آسانی سے الن کے آکہ کار بن جا میں۔ ایک اور موقع پر زیارت میں ایسے مسلمان گفتگو کا موضوع بن گئے جنھوں نے جنگ میں ایسے مسلمان گفتگو کا موضوع بن گئے جنھوں نے جنگ کے ذمانے میں جنگی ملازمتیں کرلیں اور اپنے انگریز افسروں کوخوش کرنے کی امید میں شراب نوش کے عادی بن گئے۔ اس سلسلے میں قائداعظم نے فرمایا:

"میانسانی کردار کی انتہائی پستی ہے کہ دہ ایسی رکیک حرکتیں کر کے دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جو کام ان کے سپر دکیا جائے خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہواسے قابلیت کے ساتھ اور اچھی طرح انجام دیں۔ دہریا سوران کی محنت کا انعام ضرور ملتا ہے۔ کوئی اتفا یا حکومت کمی مستحق ملازم کو ترقی حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ اگر سرکاری ملازم اس کو اچھی طرح سمجھ لیس اور او نیجی مرتبے یا ترقی حاصل کرنے کے طرح سمجھ لیس اور او نیج مرتبے یا ترقی حاصل کرنے کے لیے سفار شوں اور ساز شوں سے کام لینا چھوڑ دیں تو اعزہ بروری اور دوست نوازی کا خاتمہ ہواور ہماری ساسی زندگ کروری اور دوست نوازی کا خاتمہ ہواور ہماری ساسی زندگ کمیں زیادہ صحت مندعنا صربے معمور ہوجائے۔"

ایک ایک ایسا داقعہ جب کہ دہ ابھی غیر معروف وکیل سے زیادہ حیثیت ندر کھتے تھے ان کے لیے کافی اہم وابت ہوا۔ بمبئی ہائیکورٹ میں کی بہت بڑے مقدے کا ساعت ہورہی تھی۔ کمراً عدالت کھیا تھی بھرا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بمبئی میوبل کارپویشن کے پریذیڈنٹ مسٹر حتیٰ کہ بمبئی میوبل کارپویشن کے پریذیڈنٹ مسٹر میکڈ اعلا کو بھی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وکیلوں کی مخصوص حکہ میں ایک کری پر بیٹھنا پڑا۔ ان دنوں انگریز افسرول کا جگہ میں ایک کری پر بیٹھنا پڑا۔ ان دنوں انگریز افسرول کا بڑا رعب اور دبد بہ تھا۔ مسٹر جناح جب آئے تو کہیں جگہ

غيرمعروف وكيل كالرعب

ومبر 2014ء

اُردودُانجُسكُ 86

جنان صاحب نے تبات ( کیمومیان اسمهاری تجویز **میں اس لیے منظور نہیں کرسکتا کہ بیاکام مسلمانوں کا اپنا کام** ے اور اے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو رشوت وینا میرے نزد یک قطعاً ناجائز ہے۔اگر آپ کے دوست واقعی يه مجعة بن كه أعين مسلم ليك من آكر كام كرنا جائي تو اس کے لیے شرطیں مخبرانا کیا معنی؟ دوسرے ہم ایک غریب قوم بیں۔ آپ کے دوست ہم سے صرف ایک سو روپیه ما تکتے ہیں۔اگر ہم ان کی شرط منظور بھی کر کیں تو اس کی کیا ضانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار تو میں انھیں اس ے زیادہ رقم دے کر دوبارہ ہم سے نہیں چھڑالیں گی؟ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر وہ ہم میں شامل ہو جائیں تو

> خوش بیان مقرر مجی ہے مسلم نیگ میں یہ ہرگز پندنہیں کروں گا کہ دوث میں آنے کے لیے تیار ہے۔ خریدنے کے لیے کی دوڑ کوایک روپیے جی بشرطیکہ ہم اس کے لیے فقط سو ادیا جائے۔ یہ بددیانتی اور بے ایمانی رویے مالنہ کا بندوبست کر دیں۔ اے۔ میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں

ہم دل و جان سے ان كا استقبال کریں گے۔ جو رو کی سوکی ہمیں میسر ہے اس میں وہ بھی ہارے حصہ دار ہول گے۔ لیکن اگر وہ پیشکی كوئى شرط طے كرنا جاہتے ہيں تو بہتر موگا که جهال بین و بین ر بین-" (متازحسن)

وزیراعظم تقریب میں کھڑے رہے مجھے قائداعظم کے ایک جانثار سابی نے بتایا تیام یا کتان کے بچھ عرصہ بعد اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا۔ قائداعظم ال تقريب مين مهمان خصوص تھے۔ وہ تھيك وقت برتشریف لائے، لیکن کئی وزرا اور سرکاری افسران نے ابھی تک تقریب گاہ میں قدم رنج نہیں فرمایا تھا۔ان میں وزیراعظم لیانت علی خال بھی شامل تھے۔ اگلی رو کی کئی کرسیاں جو برے افسران اور وزرا کے لیے مخصوص تعین خال پڑی تھیں۔

الملے کے ایک مرکزم مسلم لیکی کارکن تنے مجھ سے فرمایا کہ جب قائماً عظم نے ١٩٢٧ء من مسلم ایک کی تحریک شروع كى بوان كے ماتھ بہت كم آدى تھے۔ مجھے خيال آيا كہ كچھ ايسے آدميوں كوسلم ليك ميں لانا جائي جوعوامى مجمعول ميں تقریر کرنے کے عادی ہول۔طویل عرصہ کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور ومقترر غیرمسلم لیکی کومسلم لیک میں وافل ہونے پرمائنی کرلیا۔ مرشرط بیتمی کہ لیک ان کے مرارے کے لیے سورو بے ماجوار افھیں دیا کرے۔ میرا خیال تھا کہ انھوں نے اس قدر کم رقم ما تکنے میں بڑے ایٹار کا ثبوت دیا۔ خوثی خوثی جناح صاحب کے پاس بہنیااور کہا کہ دیکھیے قسمت نے یاوری کی ہےاور ایک مشہور

ومعروف كأتحريبي كاركن جوايك اب آپ اجازت دیں تو معاملہ فوراً الرجانے کور جی دوں گا۔'' طے ہو جائے ادر اگر ضروری ہوا تو

ہم لوگ اس تم کا بارلیگ کے مرکزی فنڈ پر بھی نہیں ڈالیس مے۔خودی انتظام کرلیں مے۔آپ کے کہنے کی دیر ہے۔ پرزادہ صاحب مرحوم کا بیان ہے قائداعظم میری بات س كرمطالقا خوش نهيس موئ بلكه بالتوقف كهه ديا " مجھے افسوں ہے کہ میں اس تجویز سے متفق نہیں۔ میں نے کہا جناب میں توسمجھا تھا کہ میں ایک اہم مردہ لے كرآپ كے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ ميرى تجويز كا خرمقدم کریں گے۔ آخر آپ کے پاس کارکن ہیں ہی کتنے اور ان میں ہے بھی کتنے ایسے بیں جو عام مسلمانوں براثر وال عكت بي؟

اُردودُانجُسٹ 87

ما ٹھ شتیں تھیں۔ آخر میں نے عرض کیا کہ جارت شوں كا معامله تو زياده مشكل نهيس البته يانچوين نشست جهال جی ایم سید کھڑے ہیں، ماصل کرنا نامکن نظر آتا ہے۔ انھوں نے غصے سے میری طرف گورتے ہوئے يوجيها: آخراس علقه مين بمين كاميابي كيون نه موكى؟ مين نے وضاحت کی جی ایم سیدایے ضلع کے انتہائی بااثر مخص ہیں۔ وہ ضلع دادو کے پیر ہیں اور ان کے مریدوں کا بہت بڑا حلقہ ہے۔ان کے مقابلے میں ہمارے امیدوار قاضی محمر اکبر حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ایم سیر کے حامی بروپیگنڈا کرتے پھررہے ہیں کہ قاضی اکبر باہر کے آدمی ہیں۔قائداعظم نے فرمایا:

''میں جی ایم سید گی نشست کوانتہائی اہم سمجھتا ہوں اور قاضی ا کبر کو بہرطور میا تخاب جیتنا ہے۔ تم اس حلقے میں لٹر پچر کی بارش کر دو۔ کارکنوں کی فوج بھیج دو۔ جلسے کرواور قاضی اکبرکوانہائی مہم کے لیے ہرفتم کی سہولت مہیا کرد۔ کیکن یہ بات یاد رکھؤ انتخاب جیتنے کے لیے نامناسب طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ دوٹروں کو کسی قتم کی رشوت نددی جائے۔ میں میہ ہرگز بسند نہیں کروں گا کہ ووٹ خریدنے کے لیے کسی ووٹر کو ایک روپیہ بھی دیا جائے۔ یہ بدویانتی اور بے ایمانی ہے۔ میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں ہار جانے کور جی دول گا۔"

قول وتعل

واجد على نے مجھے بتایا كدايك روز قائداعظم نے كہا: "كيابتايا جائے، ذاك ميں اتن تعداد ميں خطوط آتے ہيں كه ان کے جوابات دینے میں خاصا ونت صرف ہوجا تا ہے۔" واجد علی نے جواب میں عرض کیا" آپ تھم ویں تو

یدد کھ کر قائداعظم کے چبرے پرسرخی دور گئے۔انھوں نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ساتھ ای فرمایا کہ تقريب گاه ميں موجودتمام خالي كرسياں افعالي جائيں تا كہ جو حضرات بعد میں آئیں آھیں گھڑا رہنا پڑے۔اس طرح انھیں بابندی وقت کا خیال رہے گا۔ حکم کی عمیل ہوئی۔ تقریب شروع ہونے کے تھوڑی در بعد جناب لیانت علی خال تفریف لے آئے۔ ان کے ساتھ چند دوسرے وزرا بھی تھے۔لیکن کس شخص کوان کے لیے کرس لانے یا پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تقریب کے دوران لیافت علی خال اور ان کے کئی رفقا کھڑے رہے۔ ان کا مارے شرمندگی اور خجالت کے بُرا حال تھا۔ قائداعظم م روانہ ہونے لگے تو ان حفرات نے دریسے آنے پر بردی معذرت كياس واقعه كے بعد كسى مقتدر شخص كوبية جرأت

بے ایمانی کے بجائے ہارجانا بہتر ۲۵ ۔ ۱۹۴۷ء کے انتخابات میں سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کی ۲۵ نشتیں تھیں۔ قائداعظم نےمسلم لیگ کے امیدداروں کی مدد کے لیے سات ارکان کی ایک انتخابی سمینی مقرر کی اور مجھے اس کا اعزازی سیکرٹری بنایا۔ انھول نے ممیٹی کے ارکان کو وضاحت سے بتایا کہ حصول یا کتان کی جدوجہد میں سندھ ایک اہم صوبہ ہے۔اس کیے ہمیں ۳۵ کی ۳۵ نشتیں حاصل کرنی جاہئیں تاکہ يهال مسلم ليكي وزارت بنائي جاسكے\_

نہ ہو کی کہ وہ تقریب میں دریے آئے۔

پولنگ سے قریبا چار ہفتے پہلے قائداعظم کراچی تشریف لائے اور مجھے سیح صورت حال بتانے کے لیے کہا۔ جب میں نے بتایا کہ ہم شاید پانچ تشتیں نہ جیت سلیں تو وہ پریشان سے ہو گئے کیونکہ سندھ اسمبلی میں کل

أردودُانجُنتُ 88 🛕

(بيالانا)

میں حاضر ہو جایا کروں۔خطوط کا جواب آپ کی ہدایت کےمطابق لکھ دیا کروں گا۔''

اس پرقا کداعظم نے فرمایا: "تم ایک بات بھول رہے ہوکہ بید خط جناح کے نام آتے ہیں اور کسی کے نام نہیں۔" بیڈ کنٹہ بعد میں غور وفکر سے سمجھ میں آیا کہ ہر خط لکھنے والے کا بیرت ہوتا ہے کہ وہ جس کو خط کے ذریعے مخاطب کرے، وہی اس کا جواب دے۔

(نقيرسيدوحيدالدين)

معمولي أدمي

۱۹۲۷ روسمبر ۱۹۲۵ و اور و و شرک مسلم لیگ کے چند کارکن قائد اعظم کے دولت خانے پر ایک جلسے میں کارکن قائد اعظم کے دولت خان میں سے ایک شخص نے مصافحہ کرتے ہوئے جوش عقیدت سے آپ کا ہاتھ چوم مصافحہ کرتے ہوئے جوش عقیدت سے آپ کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ حرکت و کھے کرقائد اعظم نے فرمایا: "لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے آدمی تصور کریں پیرومرشد نہ سمجھ لیں۔ اس طرح لوگوں میں غلط اور تباہ کن طریقہ پر سر جھکانے کی عادت پر جاتی ہے جسے عرف عام میں شخصیت پرسی کہتے عادت پر جاتی ہے جسے عرف عام میں شخصیت پرسی کہتے ہیں۔ یہ مرض نقصان دہ ' مصرت رسال ' ناروا اور بیا جائز ہے۔ '

(روزنامه انقلاب بمبئي ٢٥ ردمبر ١٩٢٥ء)

دس کروڑ مسلمانوں کا تنہا وکیل ۱۹۲۵۔ بیں، بیں کسی سرکاری کام ہے جبئی کے دورے پر گیا۔ دہاں اپنے عزیز سید واجد علی کے یہال مقیم ہوا۔ واجد علی اکثر و بیشتر قائداظم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ انداز و ہوا کہ وہ ان کی ذات سے خاصی ولچیسی بلکہ عقیدت رکھتے ہیں۔ قائدا ظلم بھی ان پر مہرانی فرماتے۔ ملاقات کے لیے عزیز موصوف کو کوئی رسی وشواری پیش نہیں کے لیے عزیز موصوف کو کوئی رسی وشواری پیش نہیں

أُردودُانجُسُ 89 ﴿ مُرَانِجُسُ مُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آئی .....انھوں نے قائداعظم کی قیام گاد واقع مالا بارہل پر شیلی فون کیا اور ملاقات کا دفت لیتے ہوئے کہا کہ میراایک عزیز بھی میرے ہمراہ آنا جاہتا ہے۔ قائداعظم نے جواب میں غالبًا اجازت دے دی۔ میری خوش کا کیا پو جھنا متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے راہنما سے شرف ملاقات کا موقع مل رہا تھا۔

تھوڑی ہی در میں قائداً عظم کی قیام گاہ پر تھے۔ زینہ طے کرتے ہوئے بالائی منزل پہنچ۔ وہاں قائداً عظم اپنی ہمشیر کے ساتھ صوفے پر رونق افروز تھے۔ بردے تیاک سے ملے، مصافحہ کیا اور بیٹنے کو کہا۔ ملاقات میں کئی موضوعات پر باتیں ہوئیں۔سب سے زیادہ اہم بلکہ گرم موضوع شملہ کا نفرنس کا تھا۔ انھوں نے فرمایا: '' آج ہی شملہ کا نفرنس میں شریک ہونے جارہا ہوں۔'' پھر قدرے شملہ کا نفرنس میں شریک ہونے جارہا ہوں۔'' پھر قدرے دک کر حسرت آمیز لہجے میں ہوئے:

''دیکھو! میں یہاں تنہا بیٹھا مسلمانوں کا پورا مقدر تیار کر رہا ہوں۔ عین اس مکان کے سامنے انڈین کانگریس کے بہترین دماغ مل جل کر جوابِ دعویٰ تیار کی میں''

میں نے اس مخضر ملاقات میں محسوں کیا کہ دس کروڑ
مسلمانوں کے ستقبل کی اتنی بھاری ذہبے داریاں اپنے
منحنی کندھوں پرسنبھالنے کے باوجود پڑامید ہیں اور کسی شم
کی بے بقینی اورا کماہ کے محسول نہیں کرتے ۔ انھیں اس دن
سفر کرنا تھا اور سفر بھی کس قدر ہنگامہ آفرین۔ ان کی
مصروفیات بھی غیر معمولی تھیں۔ مگر انھوں نے ملاقات
کے دوران اپنے اضطراب، عجلت اور بے تحاشا مصروفیات
کا احساس نہیں ہونے دیا۔ دوسرا ہوتا تو اپنا اضطراب شاید
نہ جھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جائی تب انھوں
نہ جھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جائی تب انھوں
نے رخصت دی۔

🗷 دنمبر 2014ء

#### كهيلكهلاڑى

میج کا پہلا دن ختم ہوا، تو پاکستانی کھلاڑیوں پر مایوی عیاں تھی۔ جسم تھکن کے چہروں پر مایوی عیاں تھی۔ جسم تھکن کے مارے ٹوٹ رہے تھے۔ تاہم انھوں نے امید کی شمع روشن رکھی۔ صرف دوسال قبل ہی پاکستان کرکٹ فیم کو ٹیسٹ کھیلنے کا اجازت نامہ ملا تھا۔ مگراس نے بھارتی فیم کو ہرایا، توسیمی چونک گئے۔

تاہم پاکستان کی قومی کر کٹٹیم ٹو جوان اور نا تجربے کار کھلاڑیوں پر مشتمل تھی۔ اسی لیے جب وہ ۲۰مئی ۱۹۵۷ء کواپنے سابق آقاؤں کے دلیس، برطانیہ پہنچی، تو کھیلوں کی دنیا کا حیران کن تاریخی واقعہ



اس سنہرے دور میں تھیلے گئے ایک یا دگار ٹیسٹ کی سنی خیز روداد جب کرکٹ کا پاک صاف دامن میچ فکسنگ اورالیی ہی دوسری قباحتوں سے داغداز نہیں ہواتھا

عثمان ميع الدين



■ وتمبر 2014ء



اردودانجست 90

اسے درخور اعتنا نہ مجھا گیا۔ انگریز ٹیم کو یقین تھا کہ وہ نو آموز یا کستانیوں کو چیونی کی طرح مسل ڈالے گی۔

چناں چہ میم تا ۵جولائی برج فورڈ قصبے میں واقع رْین چرچ کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستانی میم کی بری در كت بن، توسب كوزياده حيرت نبيس مولى -اس ميسك میں گوروں نے نئے وطن کے کالوں کو انٹک کی شکست دی اور خوشی ہے پھولے نہ سائے۔ مگر اس فتح نے انھیں تكتر وغرور ميں مبتلا كر ديا۔ وہ عالم فراموشي ميں بھول مح کہ چیوٹی ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے، تو اسے بھی مار الراتي ہے۔ پچھاليا ہي ماجرا آخري نيسٹ ميں پيش آيا۔ بیٹیسٹ لندن کے اوول گراؤنڈ میں ۱۲ تا کا راگست کو کھیلا گیا۔ تب تک پاکستانی قیم کو انگلستان آئے جار ماہ بیت چکے تھے۔ اس دوران برطانیہ کی بارشوں نے مہمانوں کو خاصا بریثان کیا۔ ویسے بھی اس سال وہاں معمول ہے زیادہ باشیں ہوئی تھیں۔

انگریز اور پاکتانی اب تک تین ٹیسٹ کھیل کھیے تھے۔ دو برابر رہے، ایک میں پاکستانیوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تاہم مہمان کمیم کے حوصلے بول جوان ہے کہ انھول نے دورہ انگلتان میں ۲۴ فرسٹ کاس می کھیلے اور پانچ میں فاتح رہے محض دو میں انھیں ہار کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ نوخیز پاکتانی ٹیم کی بہرحال عمدہ کارکردگی تھی جس کا یہ صرف دوسراغيرمكى دوره تفايه

ليكن اوول فيسك كاليبلا دن مهمانول يربروا بهاري البت موار با كتاني فيم صرف ١٣٣٠ رن بن بناسكي \_صرف كيتان عبدالحفيظ كاردار (٢٠٠١رن) ، وكث كبير امتياز احمر ۲۳ اور بالرمحمود حسين (۲۳) بي تيز رفمّار برطانوي بالرول كامقابله كرميكي

اس ٹیسٹ میں برطانوی بورڈ نے دو نئے فاسٹ

أردودانجسك 91

بالرون، پیٹر لوڈر اور فرینک ٹائسن کو پہلی بار کھلایا۔ یہ دونوں خوفناک تشم کی تیز بالنگ کراتے تھے اور انھوں نے واقعتاً یا کتانی بینگ لائن کے پر فچے ازاد ہے۔

اب پاکستان اور اندرون ملک میں پاکستانی کپتان کی لیڈرشپ یہ تقید ہونے گئی۔ کئی مصرین نے انھیں مغرور سخت دل اور بے پروا قرار دیا۔اس تقید نے قدر تأ کاردار کو بددل کر دیا۔ ای زمانے میں ایک پاکستانی نوجوان، خالد قریشی لندن میں انجینئر نگ کی تعلیم حاصل

كرر باتفا وه بتاتا ہے:

وجب ملے دن کا تھیل ختم ہوا، تو میں کاردارے جا کر ملا۔ وہ مجھے بڑے مایوں اور تھکے تھکے نظر آئے۔ان کی بس يبي تمناتهي كه دوره جلدختم هواور پا كستان روانه هوجا تيل-" اس بیان سے عیاں ہے کہ پاکستانی کپتان کو جیت کی کوئی امید نہ تھی۔ بلکہ وہ شکست کی تو قع کیے بیٹھے تھے۔ وراصل مجیلی رات اور صبح بارش ہوتی رہی تھی۔اس نے بچ پرنمی اور بھسلن پیدا کر دی۔ ای باعث یا کستانی لے باز جم کر نہ کھیل سکے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف ۵۱رز برسات وکئیں گر گئیں۔ پھر کاردار اور اقباز

> احد نے ٹیم کوسنبھالا ویا۔ مايوس كن كفيل

پہلے دن کئی یا کستانیوں کے لیے قومی ٹیم کا مایوس کن كھيل غيرمعمولى بات نہيں تھى۔ يہلے ٹيسٹ ميں بارش نہ ہوتی، تو گورے وہ بھی جیت جاتے۔ تیسرے ٹیسٹ میں بھی یمی ماجرا بیش آیا۔ یمی وجہ ہے، برطانوی بریس نے یا کستانی کر کٹ نیم کو چندال اہمیت نددی۔

اس لیے آخری ٹیسٹ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصله خاصا بيت تفاحتي كه سينئر كطلا زيون مقصوداحمداور ففل محمود نے کپتان کو مشورہ دیا: '' آپ سے بیان جاری کر

اور بوری آب و تاب سے حمیکنے لگا۔ نتیجنا جب ساڑھ گياره بج هيل شروع ہوا تو پچ اچھی خاصی سو کھ چکی تھی۔ یہ بالنگ کا آئیڈیل ماحول تھا کیونکہ تھوڑی ی نم زمین پر بال زیادہ سوئنگ ہوتی ہے۔ اس دن یا کتانی میڈیم فاسٹ بالر، فقل محمود نے وہی کباس پہنا جسے زیب تن کر کے انھول نے دو سال قبل لکھنو میں بھارتی كركث فيم كانتا يانح كر دُالا تقار

أرهر لندن والے جوق در جوق اسٹیڈیم میں چلے

آئے۔ انگریز دھوپ کے د پوانے ہیں اور جس دن سورج جوبن ير مو، تو وه كطيمقامات كا رخ کرتے ہیں۔ چنال چہ اسٹیڈیم میں ۲۵ہزار تماشائی موجود تھے۔ وہ اینے کے بازول کے چوکوں چھکول سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ انھیں خبر نہ تھی کہ آج ۱۲ اراگست ہے.... یا کتانیوں کا ساتواں یوم آزادی! اوراس موقع بر جذبه حب الطنی سے سرشار نصل محمود

ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی مرلین بنن ۔ برطانوی میم کے کپتان

میدان میں آئے۔اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ میچھ ہی ور میں بادل سر یرمنڈلانے گئے۔انھیں دیکھ کر کاردار بولے "بارش پھر آیا جاہتی ہے۔اب تو کھیل نہیں

دیں کہ پاکتانی قیم ہی آخری ٹیٹ جیتے گی۔''

کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند کرنے کی خاطر کاروار نے بھی ہیہ

بہلے دن بارش کی وجہ سے کئے کے بعد کھیل شروع

ہوا۔ دوسرے دن منبح ہی چر بارش شروع ہو گئی۔ جب

بارہ بج تھی، تو برطانوی کپتان، لین ہٹن نے کھیل

شروع كرنے يراصراركيا۔ دونوں كيتان ج كا جائزہ لينے

بیان دینے کا سوحیا مگر پھر پچھ سوچ کررک گئے۔

لین ہٹن نے کہا''ارے مجھی میں لندن کے بادلوں کو الجھی طرح بہجانتا ہوں۔ یہ برسے والے بادل نہیں، تم اینے لڑکوں کو میدان میں لے

که موسلادهار بارش مونے لگی۔ چنال چه بنن اور کاردار مریر پیررکه کر بھاگ اٹھے۔سہ پہرکو بارش رکی۔مگراب كاردارا بي شيم كوميدان مينهيل اتارنا عائب تقد انھيں یقین تھا کہ برطانوی ملے باز پاکستان بالروں کو خوب

تيسرے دن آخراللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اب المعجزے نے جنم لیا جس کی تو تع کم از کم برطانوی كركث فيم كونه تقى - اس دن صبح سور ب سورج نكل آيا

اُردو دُانجُب عو معر 2014ء

نے معاصرین پر قیامت ڈھادینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

يوم آزادي كاتحفه

کھیل شروع ہوا، تو نضل محمود جلد ہی انگریز لیے بازوں پر چھا گئے۔انھوں نے برسی نی تلی بالنگ کی اور انھیں کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا۔ چنال چہ جب بھی کوئی برطانوی بلے بازنفل محمود کو چوکا یا چھکا مارنے کی سعی کرتا، الثابويلين سدهار جاتا

اس جنگ میں میڈیم پیسر محمود حسین نے اپنے سینئر

بالركا بمر بورساته ديا- وه تؤمشهورانكريز بلے باز، پيزے اور ڈینس کامٹن کچھ تک ملئے ورنہ دونوں پاکستانی بالروں نے حقیقنا کوروں کو دن میں تارے دکھلا دیے۔ سات کھلاڑی اس ہے کم رز پر آؤٹ ہوئے۔ دو کھلاڑی صرف ١١ اور ١١ رن بناسكے - كامپنن نے ٥٣ اور مے نے ۲۲رزیاع۔

برطانوی میم موارنز بنا کر آؤٹ ہوگئ۔ اگر یا کستانی

فیلڈروں نے افسوس ناک كاركردگى دكھائىتقى\_بس كوئى کوئی یا کستانی کھلاڑی ہی بھی چک دکھاتا اور بہترین فيلذنك كامظاهره كرتابه

یوں دورے میں بہلی بار یا کتانی میم نے میزبانوں پر سارنز کی معمولی برتری حاصل كر ل- اب آخرى محفظ كا کھیل باتی تھا۔ پاکستان کی

طرف سے حنیف محمد ادر شجاع الدين كھيلنے آئے۔ حنيف سولدستره سالدلاك كى طرح ممن تنے، مگر ان میں صبر و برداشت کا مادہ کہیں زیادہ تھا۔ تاہم اس باروہ جارحاند موڈ میں نظر آئے۔

برطانوی کپتان، لین ہن اینے دو بہترین بالروں ے یا کتانیوں برحملہ آور ہوئے ۔ گر حنیف نے یے در بے آھیں جار چوکے کھڑ کا دیے۔ یوں یا کستانی او پنرنے گوروں پر آشکار کر دیا کہ پاکستانی ٹیم لڑنے بلکہ جیتنے کا بوتار کھتی ہے۔

فللدُرول سے مجھے میج نہ چھٹے، تو یہ عدد اور کم ہوتا۔ پورے دورے میں یاکتانی

وز مرتحداووذ والفقاراحمه بهترين شراكت

تا ہم یہ چمک کچھ ہی عرصہ رہی ، جلد ہی حنیف کیج آؤٹ ہو کر پویلین سدھارے۔ انھوںنے 9ارز بنائے۔اب دوبارہ پاکستانی ٹیم پرنحوست کے بادل جیما گئے۔جو کھلاڑی کریز پر آتا، پانچ رنزیا دس پندرہ رنز بنا كرگھر لوٹ جاتا۔ حتیٰ كەصرف ٨٢ دنزير آٹھ كھااڑى آدُث ہو گئے۔

یا کستانی در پینگ روم میں سبھی محب وطن خجالت و شرمندگی کے بسینے میں ڈو بے ہوئے تھے۔ تبھی حنیف محمر

کے بڑے بھائی، وزیر محمد غیر متوقع طور پرفرنگیوں کے سامنے سیسہ بلائی د بوار بن گئے۔ وزير احمد آل راؤنڈر تھے۔ اپنی عدہ بالنگ سے ملے بازوں کو بانده كر ركعة - جبكه نجل نمبرول پر کھیلتے ہوئے اچھے خاصے رز بنا لیتے۔ مگر انھوں نے دورے کے دوران بڑی ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا۔ ای لیے کاردار ان سے خفا رہے۔ آخری تیٹ میں

تو کپتان نے انھیں باہر رکھاتھا۔ مگر منیجر اور فضل محمود کے اصرار پروز رجحه کوشیم میں شامل کر لیا گیا۔

آخراب وزیر محمد نے بھی کھل کراین صلاحیتوں کا اظہار کیا اور گورے بالرول کو منہ توڑ جواب دینے لگے۔ تب تک بورا اسٹیڈیم انگریزوں کے روای فاتحانہ نغموں سے گونج رہا تھا۔ انھیں سنتے ہوئے انگریز کھلاڑی بھی خوشی سے بھولے نہ ساتے۔ان کو فتح اپنی جیب میں رکھی نظرار بي تقي-

أردودُانجُسك 93

وزر محمد کی خوش شمتی که چار چوٹ کی اس الزائی میں اسپین بالر ذوالفقار احمد نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا۔ وہ پاکستانی کپتان کے بہنوئی متھ اور مزاحیہ شخصیت رکھتے۔ جب ما تک ٹائسن کی برق رفنار گیندول کا اوور شم ہوتا، وہ پولین میں بیٹھے ساتھیول کی سمت و بیھتے اور ہاتھ ہلاتے۔ مدعا یہ بتانا ہوتا کہ میں پھر نج گیا اور تیز رفنار بالنگ کوکھیلنا سیکھ رہا ہول۔

كراچى والول كے اندازين وزر محد فے سوچ سمجھ كر

اپنی انگ تھیلی۔ ادھر ذوالفقار البوریوں کے مخصوص انداز میں ارتے رہے۔ پروائی سے شافیس مارتے مہربان تھی، ای لیے وہ تقریباً دو گھنٹے تک کریز پر جے رہے۔ انھوں کو جیران اور انھوں کو جیران اور فیروں کو پریٹان کر دیا۔ لین بٹن مسلسل بالرتبدیل کرتے رہے۔ مگر دونوں کرتے رہے مگر دونوں کی کوششیں یا کستانی جم کے مھڑے ہو کئے۔ آخر گوروں کی کوششیں کے۔ آخر گوروں کی کوششیں

رنگ لائیں اور ذوالفقار احمد اسپنر جونی وارڈل کے اوور کی آخری گیند پر بھیج آؤٹ ہو گئے۔اس اننگ میں وارڈل ہی نے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ذوالفقار کاامنٹ تک کریز پر رہے۔ جارچوکے مار کے ۳۳رنز بنائے۔ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی

نویں وکٹ گرنے کے بعد وزیر محمد کواحساس ہوا کہ اب انھیں کھل کر کھیلنا چاہیے۔ چنال چہ انھوں نے بھی لا ہور یوں والا انداز اپنایا اور جارجانہ کھیلنے گئے۔ آخری

أردودانجنت 94

کھلاڑی، بالرمحمود حین نے اپنے ساتھی کا بھر پور ساتھ ویا۔ وہ طوفانی گیندوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے آخری وکٹ کی شراکت میں ۱۲ران بنائے۔ اور وہ ۲۵ منٹ تک کھیلتے رہے۔ جب محمود حین بلاتھا مے میدان میں داخل ہوئے، تو برطانوی فیم کے کوچ، الف گروو نے بیشین کوئی کی تھی: ''میہ کھلاڑی دومنٹ بعد واپس آرہا ہوگا۔''

كيكن مشهور أنكريز كوچ كى پيشين كوئى غلط عابت موئى۔

محود حسین ۱۵منٹ تک وکٹ پر جے رہے۔ اس دوران قیمتی ۱۲۷ز کا اضافہ ہوا۔ تب سمی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ آخر میں یہی ران فیصلہ کن خابت مول گے۔ بہرحال پیشین گوئی فلط خابت ہونے سے برطانوی شیم کوخاصی ماہوی ہوئی۔

وزیر محمد دوسری انتگ میں نا قابل شکست رہے۔ انھوں نے ۱۲۰ منٹ بلے بازی کی اور سے ۱۲۰رز بنائے۔ انہی کی ثابت

قدمی اور صبر کے بے مثال مظاہرے سے پاکستان خاصے ران بناسکا ورند پہلے یہی لگتا تھا کہ ٹیم ۱۰۰سے کم پر لڑھک جائے گی۔تاہم وہ ۲۰ ارز بنانے میں کامیاب رہی۔

برطانوی فیم کو جیتنے کے لیے ۱۹۸دوڑیں رنز بنانی تھیں۔ نامورانگریز بلے بازوں کے لیے بدیجموعہ خاص نہ تھا جب کہ ڈھائی تھانے کا کھیل اور اگلا بورا دن ہاتی تھا۔ تھا جب کہ ڈھائی تھانے کا کھیل اور اگلا بورا دن ہاتی تھا۔ تھر پاکستانی سڑائک بالر، فضل محمود فتح کی راہ میں سدِ سکندری بن گئے۔



وتمبر 2014ء



دراصل فضل محمود پُرامید تھے۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہمت دلاتے ہوئے بتایا کہ اس مجموعے کا

دفاع کرنا ممکن ہے۔ انھوں نے دشمن کو دق کرنے ک خاطر بيتكنيك اينائي كه برگيند نے انداز يا ورائي ميں

كرانے كا فيصله كيا۔ ان كى خوش قتمتى كم أنكريز بلے باز بھی جلدی میں تھے۔

انگریز ٹیم کی خواہش تھی کہ وہ تیز کھیل کر ڈھائی تھنے بی میں ۱۸ ارز بنا ڈالے۔ یول وہ اگلا دن سیروتفریح كرتے ترارتے لبذا برطانوي او پنر چوكے چھے مارنے كى تمناليميدان ميں أترے۔

أدهر جوش و خروش سے بھرے فضل محمود تمام تر ملاحیتیں بروئے کارلاتے ہوئے متنوع گیندیں کرانے لگے۔ انھوں نے لین بٹن کو بالخصوص بہت پریشان کیا۔ آخرایک گیند پر انھوں نے ہٹ مارنا جابی، تو سیج آؤٹ أردودُ الجسك 95

ہو گئے۔تباسکور ۵ اتھا۔

کیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ برطانوی بلے باز دو بری شراکتیں بناکر اسکور خطرناک حد تک ٹارگٹ کے قریب لے گئے۔ پہلے تو ریگ سمپن اور پیٹر مے نے صرف بهمنت میں ۵۱رز کا اضافہ کیا۔ پھر ڈینس کامیٹن اور مے کی شراکت داری ہوئی۔

كرشيح كالمنظر ياكستاني فيم تب تک مے خصوصاً دکٹ پر جم گیا۔اب وہ ہر بال بوی عد کی اور مہارت سے کھیل رہا تھا۔اس نے محمود حسین کو کیے بعد دیگرے دو چوکے مارے اور یا کتانیوں کی ہمت پست کرنا جابی۔ برطانوی تماشانی ہررن پراینے ملے بازوں کوخوب داو دے رے تھے۔ چنال چہ اسٹیڈیم میں ان کی جیت کا ماحول بن گیا۔ یہی لگنے لگا کہ برطانوی لمجے باز آج

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ہی مہمانوں کا قصہ تمام کر دیں گے۔

اس وقت یا کستانی میم کسی کر شمے کی منتظر تھی۔ اور رجيم وكريم الله تعالى في بھي ان كى دعاؤل كوشرف تبولیت بخشا فضل محمود اپنی آپ بینی میں رقم طراز ہیں: "جب كارداركس فغ بالركو أزمان كا سوج رب سے، تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا۔ان سے گیند تقریباً چھینے کے انداز میں لی۔ کپتان کو کہا کہ آپ آف سائیڈ پر کھڑے ہوں اور فورا گیند کرانے اینے

> که کاردار نسی اور کو گیند كرانے كا نه كهدويں۔'' جوش میں مجرے فضل محمود کی بیر حال کامیاب رہی۔ بہل ہی گیند پر پیرے نے كاردار كوليج بكرايا اور بويلين روانه ہو مھئے۔ بول پاکستانی ميم كواپيا" بريك تقرؤ' مل گيا جس کی وہ شدت سے منتظر

مقام يريني عليا- مجهي خطره تفا

جیت کی خاطر مزید ۵۹رنز در کار تھے۔

لین ہٹن کوفکر تھی کہ آسان پر منڈلاتے بادل تہیں برس نہ پڑیں۔ چنال چدانھوں نے بیٹنگ لائن آرور میں تبدیلی کرتے ہوئے ٹام گر یونے کی جگہ گاڈ فرے ایوز کو مجوایا۔ دراصل وکٹ کیپر گاڈفرے''ماردھاڑ' کر لیتا تھا۔ چنال چہ انگریز کپتان کو یقین تھا کہ بقیہ آدھے گھنے میں وہ چوکے حیکے ماریخ ختم کر ڈالےگا۔

أدهر مے کے آؤٹ ہوتے بی کاردار نے

مشروبات منگوا لیے۔ اس مختصر وقفے کے دوران یا کتانی ٹیم نے مل کر غنیم پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس حملے کی قیادت دونوں سینئر پاکستانی کھلاڑی، کارداراورففل محمود کررے تھے۔

گاؤفرے یا کتانی بالنگ کا تیایانچه کرنے آیا تھا، مگر صرف ١٦رز بناسكا فضل محمود في اس كى وكث ارا دى۔ اب مخاط بلے بازی کرنے والا ٹام گر یونے میدان میں اترا۔ اس کا انجام بھی مختلف ندر ہا، شجاع الدین نے اسے

صفريرايل في دليوكرديا- يول ۱۱۱رز یر ۵برطانوی کھلاڑی آؤٺ ہو گئے۔ اب جونی وارڈل کھیلنے آیا۔ یہ برطانيه کا آخری متند کے باز تھا۔ اس کے بعد بالرول کی باری آ جاتی۔ یہ دیکھ کر یا کتانیون کا حوصله مزید بلند مو گیا۔ اب وہ ایک اور وکٹ ر کھر کھڑانے انگریزوں کے تقی۔ برطانیہ کی تبیری دکٹ نفتل مجمود پاکستانی تماشائیوں سے مبارک اولیتے ہوئے نے بلے بازوں کا گھیراؤ کرلیا۔

بير حكمت عملي كاركر ثابت هوئي \_ دونول ميزبان کلاڑی دباؤیں آ گئے اور بڑے متاط انداز میں کھیلنے لگے۔ ادھر فضل محمود عین نشانے پر نی تلی گیندیں کرا رب تھے۔ اجا تک انھول نے کاردار کی سمت دیکھا اور پنجابی میں گویا ہوئے''حفیظ! میں کامیٹن نوں آؤٹ کر دیتاتے فیر؟'' (اگر میں نے کامپنن کو آؤٹ كردياتو پير؟)

كتان نے ترنت جواب دیا: "فيراسال مي جت



أردودانجسك 96

جاواں گے اور کی۔'(پھرہم جیج جیت لیں گے) قدرت خداکی اگلی ہی گیند کامپٹن کا بلا چھوکر وکٹ کیپر، امتیاز احمد کی طرف گئی۔ انھوں نے کیچ پکڑنے میں کوئی کوتا ہی نہ کی اور خوشی سے احبیل پڑے۔ اس جیچ میں یہ امتیاز کا چھٹا کیچ تھا اور انھوں نے سبھی فضل محمود کی میں یہ امتیاز کا چھٹا کیچ تھا اور انھوں نے سبھی فضل محمود کی

اس طرح الاارز پر چھٹی برطانوی وکٹ گرگئی۔ جب کھیل ختم ہوا، تو ۱۲۵ رنز بن کچے تھے۔ کو یا اگلے ون برطانیہ کو جیتنے کی خاطر ۳۳ رنز بنانے تھے اور اس کی چار وکٹیں باتی تھیں۔ بظاہر یہ بڑا ٹارگٹ نہیں تھا گرمتند کے بازوں کی عدم موجودگی نے اسے حاصل کرنا کچھٹھن بنادیا۔

رقابت کے باوجود جیت شام کو پاکستانی کپتان فضل محمود کے کمرے میں بنچ۔ وہ اس امر پراپنے مرکزی بالرے گفت وشنید کرنا چاہتے تھے کہ اس کے دن کیسا لائح عمل اختیار کیا جائے؟ فضل محمود نے انھیں کہا: "حفیظ! آپ کپتان ہیں۔ آپ خود طے سیجے کہ کیا منصوبہ اپنایا جائے؟"

دراصل اس وقت کم ہی لوگ جانے تھے کہ دونوں کھلاڑیوں کے مابین مخلف وجوہ کی بنا پر اختلافات موجود ہیں۔ دراصل دونوں کا تعلق فرکرکٹ کی توت 'کے مخلف لا ہوری مراکز سے تھا۔ دونوں کھلاڑی زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کو جانے سے۔ نصل محمود کو اس امر پر رنج تھا کہ آکسفورڈ یونیورٹی سے پڑھ کر ان کے دوست میں کبرونحوت آگیا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ آئیس حفیظ ہی کہتے تا کہ گیا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ آئیس حفیظ ہی کہتے تا کہ مراست کو عرش سے فرش پر لے آئیں۔ مزید برآل دوست کو عرش سے فرش پر لے آئیں۔ مزید برآل

فضل محمود کو میہ بھی غصہ تھا کہ کاردار ممذوب کاب (لاہور) کے کھلاڑیوں کو نیم میں نہیں لیتے۔نضل محمود اور کاردار، دونوں نے اس کلب میں کھیلتے ہوئے مبادیات کرکٹ سیمی تھی۔ (تب نیم میں اسلامیہ کالج، لاہور کے کھلاڑیوں کی کثرت تھی)

لیکن اختلافات کی جڑ میاں محرسعید اور حفیظ کاردار کے مابین رقابت تھی۔ دراصل کاردار سے قبل میاں صاحب ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ تب یاکستان کوٹیسٹ کھیلنے کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔

برطانیہ کے دورے سے قبل میاں سعید نے کوشش کی تھی کہ وہ پھر پاکستانی میم کے کپتان بن جاکیں۔ انھیں فضل محمود سمیت کی کھلاڑیوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ (فضل محمود بعدازاں میاں صاحب کے داماد ہے) تاہم کاردار کو وزیراعلی پنجاب، فیروز خان نون اور حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے خان نون اور حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے اہم سیاست دانوں کی حمایت حاصل تھی۔ اسی لیے وہ کپتان بننے ہیں کامیاب رہے۔ تاہم کاردار کو ہردم خطرہ رہتا تھا کہ مخالف کھلاڑی کسی بھی کے بغاوت کر سکتے ہیں۔

بہر حال کاردار رات گئے تک اپنی حکمت عملی طے کرتے رہے۔ سامنے بیسوال تھا کہ ایک فاسٹ بالرادرایک اسپنر سے حملہ کیا جائے یا دونوں بالر تیز گیند کرائیں؟ جونی دارول بائیں ہاتھ سے کھیلا تھا۔ لہذا اسپنر ذوالفقار احمد کی آف بریک گیندیں اسے دق کرسکتی تھیں۔ مگر انھیں پھر بیجی یاد آیا کہ فرسٹ کلاس میچوں میں دارول نے پاکستان فرسٹ کلاس میچوں میں دارول نے پاکستان اسپنروں کی خاصی دھنائی کی تھی۔ لہذا وہ گومگوں کی کھیت میں رہے۔

أردودُانجُسٹ 97

## پاکستان کوروک سکو گے؟

دوسرے دن کاردار میدان میں پنچ، تو بڑے سنجیرہ تھے۔ ان کی سنجیدگی دیکھ کر بقیہ کھلاڑی بھی فاموش نظر آئے۔ البتہ محمود حسین نے روایتی مزاحیہ انداز اپنایا اور دارول کو دیکھتے ہی بولے ''او جونی، کیا تم پاکستان کو روک سکو گے؟'' Oh Johnny "کو روک سکو گے؟'' can you stop Pakistan?"

آخر کاردار نے اپنی چھٹی حس کے احکامات پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دونوں طرف سے فاسٹ بالرول کو لگایا۔ ان کی حکمت عملی کا میاب ثابت ہوئی جب محمود حسین کی گیند پر دارڈل نے کیچ اچھال دیا۔ تاہم سلپ پر کھڑ نے لیم الدین دہ کیچ نہ پکڑ سکے۔ تب اسکور ۱۲۹ پر پہنچ جکا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ جیج پاکستان کی گرفت پر پہنچ جکا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ جیج پاکستان کی گرفت بر پہنچ جکا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ جیج پاکستان کی گرفت بر پہنچ جاتھیں رہا۔

تاہم نظل محود اور محود حسین جی جان سے سخت بالنگ کراتے رہے۔ اس کا اندازہ بول لگائے کہ اگلے آدھ تھنے میں صرف سرز بن سکے۔ آخران کی مخت رنگ لائی۔ نظل محود کی گیند پر وکٹ کیپر امتیاز نے بالر فرینک ٹائس کا کیچ کیڑ لیا۔ بول اسارز پر ساتواں فرنگی ہو ملین سدھارا۔

اگل بنے ہاز پیر لوڈر تھا۔ دونوں انگریز کھلاڑیوں میں کھسرپر ہوئی۔ پھر پہلی ہی گیند پر لوڈر نے اسٹیڈیم تالیوں لوڈرنے نفل محود کو چوکا دے مارا۔ اسٹیڈیم تالیوں سے گونخ اٹھا۔ آج بھی کئی ہزار برطانوی تماشائی آئے ہوئے سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ہر لحد کروٹیس بدلتا تھی دلچیں سے دیکھ رہے تھے۔

چوکا کھانے پر نظل محمود کی ہمت پست نہیں ہوئی، اُردوڈائجسٹ 98

۱۵۵ سالہ عثان سمیع الدین انگریزی میں کرکٹ کے موضوعات پر کلھے والے معروف محافی ہیں۔ چندسال کل کرکٹ کی مشہور ویب سائٹ، انفوکرکٹ سے وابستہ رہے۔ آج کل بہ حیثیت سپورٹس محافی ابوظہی کے اخبار، ''دی نیشنل'' سے وابستہ ہیں۔ افعول نے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ پر ایک کتاب کھی ہے جو عنقریب بھارتی ناشر، ہار پر کولنز شائع کرے گا۔ دیر مطالعہ مضمون ای کتاب ''اے ہسٹری آف پاکستان مطالعہ مضمون ای کتاب ''اے ہسٹری آف پاکستان کرکے'' سے بھدشکر یہ لیا گیا۔

بلکہ انھوں نے آخری کے باز، دارڈل کونشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے شجاع الدین کوشارٹ اسکوائر لیگ پر ( کیا باز کے قریب) کھڑا کیا اور کہا''ہوشیار رہو۔ تمھاری طرف تیج آئے گا۔''

فضل محمود نے پھر وارول کو لیگ کٹر کرائی۔ وارول بال کو سمجھ نہ پایا۔ گیند بلے سے ٹکرا کر اچھلی اور سیدھی شجاع الدین کے ہاتھوں میں آگئی۔ انھیں ہلنے کی زحمت بھی نہ اٹھانا پڑی۔ اس طرح ۱۳۸ رنز پر آٹھوال برطانوی کھلاڑی رخصت ہوا۔

اب فرگی ہمت ہار بیٹے۔ انھیں نوشتہ دیوارساف نظر آنے لگا۔ یہی وجہ ہے، لوڈر رنز میں اضافہ کیے بغیر اگلے ہی اوور میں آؤٹ ہوگیا۔ آخری جوڑے نے آدھ گھنے تک پاکتانی عقابوں کے حملے روکے، پھر وہ بھی لڑھک گیا۔ جم میکنون نے نفل محود کی گیند پر شارٹ ماری اور رن لینے دوڑ اٹھا۔ مگر پھر تیلے عنیف محد نے بہ برق رنآری سے گیندا چی اور وکول پر دے ماری۔ یوں میکنون رن آؤٹ ہوگیا۔

ومبر 2014ء

یہ و کھ کر فضل محمود خوشی سے اچھل بڑے۔ بعض کلاڑی حنیف محرکی طرف لیکے اور انھیں مبارک باد ویے لگے۔اس طرح پاکتان نے ۲۴ رزے برطانیکو محست دے ڈالی ..... یہ وہی رنز تھے جو آخری یا کتانی جوزی کی شراکت میں ہے۔

شاندار فنح یا کرتمام یا کتانی کلا ژبوں کے چہرے خوشی سے جیکنے گئے۔اسٹیڈیم میں جتنے پاکتانی تماشائی موجود تھے، انھوں نے'' پاکستان زندہ باد'' کا نعرہ لگا کر سبعی کےرگ ویے میں بحل سی بحردی۔

ادھر یا کستان میں بھی جیت کی خبر جنگل کی آگ کے مانند مجیل منی۔ دراصل ہزاروں پاکتانی ریڈریو ہے چیکے روال تبمرہ سن رہے تھے۔اس سمن میں پھیلے ہی دن ايك دليب واتعديش آياتهار

ڈیوک آف ایڈن برگ کی مداخلت

اس زمانے میں فی فی سے معاہدے کے مطابق ریٹر یو یا کستان وقفہ طعام (کنے) کے بعد تبمرہ نشر کرنا شروع كرتا تفا\_ چوتھ دن كھيل كے فاتے يہ سنده كوكث اليوى ايش كےمدر، نياز احدكواحساس مواك الملك ون صبح بي ميجي فتم موجائے گا۔ يول لا كھول ياكستاني منی مخفظ بعد بی متید ماصل کر یاتے۔اس زمانے میں الغربيد تفاند ارث فون ا

چناں چہ نیاز احمد نے شام کو بذریعہ نیلی فون عروی دفاع اعتدد مرزاسے رابطہ کیا (جو بعدازال صدر باکتان بن) وجه بدكه مرذا صاحب أكريز عَلَوْف عَ قَرْ بَي تَعَلَّقات ركع شف اسكندر مرزا نے ای وقف رید ہویا کتان کے وائر مکٹر جزل، زیر اے بھاری کولوں گیا۔ انھیں کہا گیا کدوہ فی لی ک کے أردو ذائجت 99

ساتھ بات کر کے تھرہ می شروع ہوتے ہی نشر کرنے کا

تاہم بی بی س نے یا کستانیوں کی درخواست مستر د کر ڈالی۔اس پر اسکندر مرزا کو بہت غصہ آیا۔ انھوں نے برطانوی ملکہ ایلز بھے کے شوہر، ڈیوک آف ایدن برگ سے بات کی ۔ شہزادے کی مدافلت کے باعث یا نچویں دن کا تھرہ کھیل شروع ہوتے ہی یا کستان میں ساجانے لگا۔

یہ میچ کئی اعتبار سے تاریخی اور یادگار ثابت ہوا۔ آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی میم نے پہلے دورہ برطانیہ میں نہ صرف برطانوی میم کو فكست دى بلكه سيريز بهى نهيس بإرا-

تب پاکتان میں کرکٹ انجھی پنگھوڑے میں تھی۔ چند ماہ قبل ہی اس نوخیز ملک میں بہلا فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ منعقد ہوا تھا۔ اس کے بطن سے قائداعظم ٹرافی نے جنم لیا۔ یا کتانی فیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتل تھی اور صرف کپتان کاردار نے • اسے زائد ٹیسٹ کھلے تھے۔

دوسری طرف برطانوی ٹیم کئی مایہ ناز اور تجربه کار کلاڑیوں سے لیس تھی۔ای خوبی نے اسے بہترین ٹیم بنا دیا تھا۔لیکن کل کے بچوں نے اس متندفیم کو چھاڑ کر ونیائے کرکٹ میں زلزلدسا پیدا کر دیا۔ حتی کہ برطانوی اخبارات بھی پاکتانی کھلاڑیوں کی تعریف و توصیف كرنے ير مجبور مو كئے۔ انہى اخبارات نے انھيں پہلے ''Rabbits'' (خرگوش) كا خطاب ديا تھا۔ ليكن وہ حقيقاً جي رستم ثابت بوئ\_

ا وتمبر 2014ء

#### بلوچىكهانى

اس کی جیب سے جہ برار رویے نکال لیے گئے سے جہ برار رویے نکال لیے گئے سے سے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑر بی تھیں۔ جم من اور دماغ ماؤف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے ، کس سے فریاد کرے۔ وہ تھانے کے سامنے کھڑا تھا جہاں باور دی ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ ساتھ بی اسے سندیہ کر دی گئی، اگر کسی سے بچھ کہا تو اس کی کھال محاورة نہیں حقیقتا کھینج کی جائے گئے۔ بچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا پھر کسی ہارے ہوئے جواری کے مانند ڈولتے قدموں رہا پھر کسی ہارے ہوئے جواری کے مانند ڈولتے قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔

#### \*\*

جب اس نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ کو ایک کرے کے کچے مکان میں پایا۔ وہاں بجل، پائی، گیس جیسی عام ضرور بات زندگی کا گزر تک نہ تھا۔ بارشوں میں چھیٹنی کا روپ دھار لیتی بہتی نشیب میں ہونے میں ہونے

## ہوی کو پانے کی قیمت



ایک برقسمت میشن کی دکھ بھری داستان ' بے س میڈیا نے اس بیچارے کواپنے ہاتھوں کھلونا بنالیا محمد ذوالقر نین خان

لائٹ سے نگلی ردتی وہاں موجودتمام لوگوں فلمین کی آنگھیں چندھیائے دی تھی۔تصویریں اتاری جا رہی تھیں اور ویڈیو بھی بن رہی تھی۔ایک بڑے چینل کی مشہور رپورٹر وہاں موجودتھی۔ سجی ستی والوں کے لیے بیسب کچھ بڑاانو کھا معاملہ تھا۔

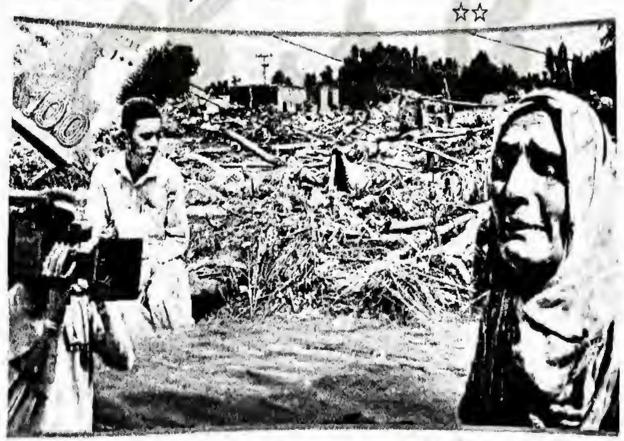

أردودُانجُسُ 100 مر 2014ء

کی وجہ سے منہ زور پانی گھروں میں یوں گھس آتا جیے وہ ای کی ملیت ہوں۔ نکای آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث پانی گلیوں میں مشتقل ڈریے جمالیتا اور تعفّن کا باعث بنمآ۔ عفونت کے عادی جس باطنی سے قاصر دہتے۔

شعور سنجالنے تک جمعہ گل اپنی مال کے ساتھ اس ماحول کا حصہ بن گیا۔ مال اس کی پیدائش کے پچھ ہی ماحول کا حصہ بن گیا۔ مال اس کی پیدائش کے پچھ ہی عرصے بعد بیاری میں مبتلا ہو کر اندھی ہوگئی۔ ڈاکٹر دل کے مطابق یہ اندھا بن عارضی تھا۔ گر جلد آپریشن نہ ہونے کی صورت میں وہ دائی طور پر نابینا ہوسکتی تھی۔ جمعہ گل کا باب اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا کیونکہ ڈاکٹر ول نے آپریشن کا خرج ۱۲ ہزار روپے بتایا جب کہ اس کے باس فقط دو ہزار سے ۱۲ ہول محض آیک صفر کی وجہ سے وہ پاس فقط دو ہزار سے ۔۔۔۔۔ یول محض آیک صفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اندھی ہوگئی۔

جمعہ گل دس برس کا تھا جب مزدور باپ ایک اونچی عمارت ہے گرا اور زندگی کے تمام جمیلوں سے آزاد ہو گیا۔ باپ کا سامیسر سے اٹھنے کے باوجوداس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے وہ اپنی میلی کچیلی بوری اٹھا صبح سویرے کچرا چنے نکل کھڑا ہوتا تھا، اب بھی یہی معمول رہا۔ پہلے بھی دہ اپنی کھا کر ماں کی رونی سے بچھ حصہ توڑ لیا کرتا تھا، اب بھی اس قاعدے پرعمل سے بچھ حصہ توڑ لیا کرتا تھا، اب بھی اس قاعدے پرعمل بیرارہا۔

مالات کیے بی ہوں، موسم کتنا بی مخالف کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے کام میں جمار ہتا۔ سارا دن کچرا التما پلتما اور گلیوں سے رڈی چنتا۔ گندے تالے کے قریب دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتے وقت بھی کام اس پر سوار رہتا۔ وہ ایک بڑا سا مقاطیس مضبوط ڈوری سے باندھ تالے میں ایک بڑا سا مقاطیس مضبوط ڈوری سے باندھ تالے میں

أردودُانجُنت 101

ڈال دیتا۔ پائی میں بہنے والے فولادی نکڑے، کیل وغیرہ مقناطیس سے چپک جاتے اور اس کے لیے روزی کاسامان بنتے۔

شب وروزگزرتے رہے کہ آٹھیں گزرنا ہی تھا۔۔۔۔۔
شہزادوں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے غریب زادوں
کے لیے بھی! اس معاطے میں وقت بڑا منصف ہے۔
آخر جمعہ گل جوان ہو گیا۔ ماں اب اس فکر میں تھی کہ جلد از جلد ولور کا انتظام ہو جائے تا کہ بیٹے کا اچھی جگہ رشتہ ہو سکے۔ اس بلوچ بستی کی ریت تھی کہ بہ موقع شادی لڑکی کے باپ کو اچھی خاصی رقم دینی پڑتی تھی شادی لڑکی کے باپ کو اچھی خاصی رقم دینی پڑتی تھی جسے ''ولور'' کہا جا تا۔

جمعہ گل بیس برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے بچت کی غرض ہے اپنے اوقات کار بڑھا لیے۔ وہ رات گئے تک کام کرنے لگا۔ ہرتم کا مشقت بھرا کام کرنے کے لیے وہ تیار رہتا۔ آخر جمعے سال بعد وہ دو لاکھ روپے اکسمتے کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

ماں نے تب بستی ہی ہے ایک لڑکی تلاش کر لی اور ڈیڑھ لاکھ روپ ولور طے ہوا۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہیں سار ہاتھا۔ جمعہ گل نے طویل عرصے بعد کام سے چھٹی کی تھی۔ اس دن جمعہ گل اور ماں نے ڈھیر ساری باتیں کیس۔ اپنے بیٹے کوخوش با کر وہ بار باراس کی بلائیں لیتی۔

مغرب کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہونے گئی۔ جمعہ گل نے مال کی چاریائی کمرے میں اس جانب لگا دی جہاں چھت نہیں ٹیکتی تھی۔ پھر وہ بیرونی دروازے کے سامنے بند باندھنے لگا تا کہ پانی کو اندر داخل ہونے ہے روک سکے۔ آدھ گھنٹے میں بارش اس قدر تیز ہوگئی کہ پختہ

وكبر 2014ء

گھروں میں بیٹھے لوگ بھی سہم گئے۔ آخر ساکنانِ پکی بستی اللّٰہ تعالیٰ کے آگے آہ وفغال کرنے لگے۔ بارش کھم گئی۔خدانے اپنے بندوں پر دم کیا مگر انسانوں کی تخلیق برساتی نالہ اہل کر سڑک پر ہبنے لگا۔

اس شب ایک صوبائی وزیرنے دوست احباب کے لیے عشائیے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ سڑک پر موجود یانی ندامت کا سبب بن سکتا تھا۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے صاحب سطوت نے اینے ایک لائق فائق مثیرے صلاح ماتکی۔مشیر نے مخلصانہ مشورہ وزیر موصوف کے سامنے رکھا۔ تجویز کے مطابق برساتی نالے کا بندتوڑ دیا گیا اور دو ہزار لوگوں کی بستی یانی میں ڈوب گئی.....اُدھر مڑک پر پانی جمع نہ ہوا اور وزر محتر م سبکی ہے ن کھے۔ جعدگل نے اندھی مال کولیا اور گھٹنوں گھٹنول یانی میں چلتابستی سے باہرنکل گیا۔ پوری رات وہ اوراس کی مال مُصندُ میں ایک درخت سلے برے رہے۔ بورهی مال مردی برداشت ند کرسکی اور شدید نمویے میں مبتلا ہوگئ۔ وہ اسے لیے شہر کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پہنچا مگر وہاں کی حالت بھی بستی کے مشابرتھی۔ جھت سے یانی مسلسل نیک رہاتھا۔ وارڈ میں ہرطرف گندا یانی پھیلا تفاجس میں غلاظت تیررہی تھی۔ بجلی اور ڈاکٹر، دونوں

اس سے مال کی حالت ویکھی نہ گئی، للبذا وہ ایک نجی اسپتال جا پہنچا.... ایس جگہ جہال امیرول اور غریبول سے یکسال سلوک ہوتا ہے۔ بس جیب میں اچھی خاصی رقم ہونی جا ہے۔

ماں کو اسٹریچر پر ڈال وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کو احساس ہوا کہ مریضہ کی حالت بہت نازک

أردودُانجنت 102

ے تو انھوں نے اسے انتہائی تگہداشت کے کرے میں منتقل کر دیا۔ ایک ہفتے تک ماں موت و حیات کی کھکش میں مبتلا رہی اور چر دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اسے یہ اندو ہناک خبرسنائی گئی اور مبر کی تلقین کے بعد چالیس ہزاررویے کا بل تھا دیا گیا۔

دس ہزاررو ہے وہ پیشگی اواکر چکا تھا۔کوئی اور وقت
ہوتا تو اتی زیادہ رقم اواکرتے ہوئے وہ چگرا جاتا گر بغیر
پس و فیش اس نے مطلوبہ رو ہیان کے حوالے کیے اور
مال کا جسد خاکی لیے ٹئی تباہ بستی کی جانب چل دیا۔
کینوں نے وہاں اپنی مرد آپ کے تحت زندہ رہنے کا کچھ
سامان کر لیا تھا۔کفن فن، قل اور ایصال تو اب کے لیے
کی گئی خیرات میں بھی اس کی اچھی خاصی رقم خرج ہوگئ۔
مکان گرنے ہے قریب تھا۔مشری نے ایک لاکھ
رو ہے کا لگ بھگ خرچہ بتایا۔ مکان کی تغییر اور گھریلو
ضرورت کے سامان خرید نے پر اس کی ساری جمع بیخی
ضرورت کے سامان خرید نے جہاں سے آغاز سفر کیا تھا،
خرج ہوگئ۔ یوں جمعہ گل نے جہاں سے آغاز سفر کیا تھا،
پھروہیں آگھڑا ہوا۔

وہ دوبارہ محنت مزدوری کرنے لگا۔ گر اب طالات پہلے جیے نہیں تھے۔ آئے روز کی ہڑتالوں نے ملکی معیشت کوہس نہیں کر ڈالا۔ متواتر لوڈشیڈنگ نے کاروبار کرنا دشوار بنا دیا۔ مہنگائی آسان کوچھونے گئی۔ اوپر سے جمعہ گل کوبعض ون مزدوری نہاتی۔ چنال چیہ آٹھ برس میں وہ فقط ڈھائی لاکھروپے ہی جمع کر سکا۔ اب وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا دکھائی دیتا۔ حالات کے جبر نے وقت سے بہت پہلے اسے بڑھاپے کی دہلیز پر دھیل ویا تھا۔

ولورجھی اب کم ہے کم تین لا کھروپے تھا۔ کافی تک

ج وتبر 2014ء

#### نبينداورموت

اک عالم سے سوال کیا گیا: " حضرت! سا ہے کہ میت کو اس کے گناہوں کی بدولت قبر عی میں عذاب ملتا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایے بھی آتے ہیں کہ قبر کو دوبارہ شق کرنا پڑتا ہے۔ تب ہمیں عذاب كي كوئي قتم يا علامت نظر نبيس آتى ـ مثلًا نه آگ نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی سانب یا بچھو وغیرہ۔ اس کا

انھوں نے فرمایا "جمعی کھار آپ نے سوکے آدمی کوریکھا ہوگا کہ وہ بستر پر کردٹیں بدل رہا ہے۔ وہ خواب میں رکھتا ہے کہ قاتل اس کی تلاش میں ہے۔ بھی سانب یا بچھو کو اینے تعاقب میں یاتا ہے۔ کبھی آگ گی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔اے با قاعدہ درد بھی ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات جلاتا ہے۔ مرساتھ کے لوگوں کو بتا بھی نہیں چلتا کہ اس پیہ کیا بیت رہی ہے۔ بعض اوقات اگر ڈراؤنا خواب دیکھا تو نیند ہے توری اٹھنے کے بعد اس کی علامات چرے پر نظر آتی ہیں۔ چرہ فق ہوتا اور رنگ پیلا پڑ

نیندموت کی چھوٹی قتم ہے۔ قبر کی نینداتو بہت بڑی ہے۔ قبر میں تکلیف اور عذاب ضرور ہوتا ہے جو ال كالمستحق مواور جسے بم نہيں و كھ سكتے۔ (امير ممزه مشاق احمد، دار برثن)

بولیس والول نے ہتھیا لیے۔ یول دوسری مرتبہ پھر وہ تھی دست ہوگیا۔

۵۰ بزار روپے سے شروع ہونے والا معاملہ 1 ہزار میں نبٹ گیا۔ آج وہ دارالا مان سے اپنی منکوحہ حجفرالا ياتفابه

ورو کے بعد ایک رشتے دار کے توسط سے اسے ایک رشتہ دو لا کھ رویے میں مل حمیا۔ لڑک کی عمر پندرہ سال تھی۔ آنکھوں میں ٹیڑھے بن کی وجہ سے نظر کافی کمزور اور زمان میں بھی لکنت تھی۔

جعد کل اب تھک چکا تھا۔ تقریباً ساری جوانی اس نے ولور اکٹھا کرنے میں گزاری تھی۔ آخر شادی کا دن آ يهنيا- نشع كيرول مي ملبوس وه نكهرا نكهرا لكا- اس كى المنكهول مين أنسو تقير مرير باته ركه كردعا دين والا باب تھانہ ماتھا چوم کر بلائیں لینے والی مال۔

نکاح ہوا۔ مبارک سلامت کے شور میں اجا تک فلیش لائك كی روشی نے وہاں موجود سبھی لوگول كی التکھیں چندھیا دیں۔ایک لڑکی ہاتھ میں مائیک کیے، کیمرامین کی طرف رخ کیے پُر جوش انداز میں تازہ ترین صورت حال ناظرین کو بتانے میں مصروف تھی۔ وہ ایک دس سالدائ سے بچاس سالھ خص کے تکاح کی سنسنی خیز خرسے بردہ اٹھاری تھی:

"نجانے کب ہارا معاشرہ باشعور ہوگا؟ کب ہم اس ظلم، بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں معے؟ کیونکر يهان قانون کي عملداري هوگي؟"

اسی قتم کے حار یانچ سوال اس نے ناظرین کی جانب اجھالے اور باتی کا معاملہ پولیس اور منتظمین مقامی این جی اور کے حوالے کر وہاں سے کسی اور خبر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ آئے موثی مرون اور فربہ تو ند والے كانشيبل في دُلها بين جمعه كل کو بازو سے تھاما اور تھانے کی طرف چل بڑا۔ لڑی دارالا مان جعجوا دي مي

جمعہ کل کی جیب میں محفوظ حالیس ہزار رویے

أردودُانجست 103 🔺 🗸

#### جنگ ستمبراكء

ہو جاتی۔ یوں نہ صرف غداروں کی نشاندہی ہوتی بلکہ وطن کی آن پر جانیں قربان کرنے والے شہدا کی روحوں کو مجمی تسکین مل جاتی۔ اس جند بے کے تحت ایک مایہ ناز بالین کے کارنا مے پیش خدمت ہیں۔

فرندیر فورس رجمنٹ کی ۱۵ بڑالین بارہ اکتوبر ۱۹۷۱ء تک مغربی پاکستان میں تھی جب اسے اچانک مشرقی

### وشمن نے جہاں منہ کی کھائی

SH SH SHOW

معرکہ آرائی میں بہادری کی یادگار داستانیں رقم کرنے والے جوانوں کا پُراٹر ماجرا لیفٹینٹ (ر) سکندرخان بلوچ ہیں ،سیاست وہ منافقانہ کھیل ہے جس کے

کمنٹے کچھ بے ضمیر کھلاڑی بعض اوقات مقصد

براری کی خاطر اپنی عزت تک فروخت کر
دیتے ہیں۔ وطن عزیز ہرشہری کے لیے مال کا درجہ رکھتا

ہے۔ بدستی سے ہمارے کچھ بدکردار اور منافق
سیاستدانوں نے اپنی بیعزت اے19ء میں ڈھا کہ میدان
میں فروخت کردی۔

مزید برشمتی ہے ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے اور دشمن سے کرانے والوں کے نام نئی سل کے سامنے نہیں لائے جاتے بلکہ ڈھا کہ میں وفن کر دیے گئے۔ کیونکہ ان عظیم پاکستانی بیٹوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے اور عظیم قربانیاں قوم کے سامنے آجاتیں تو بدکردار سیاستدانوں کی منافقانہ چالوں کا پردو چاک ہوجاتا۔ کاش سانحہ شرقی پاکستان کی غیر جانبدارانہ انکوائری

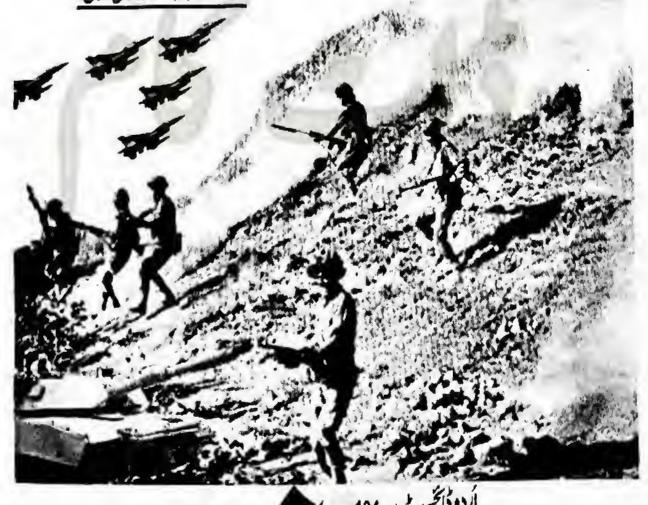

ا دنمبر 2014ء

تنين حقوق

اسلام نے تین حقوق ایسے دیے ہیں جوتمام کائنات کے لیے کیساں ہیں۔ لیٹنی وہ حقوق مسلمان اور غیرمسلم دونوں کوحاصل ہیں۔اٹھیں ہر حال میں ادا کیا جائے:

ا۔ ہر حال میں امانت ادا کی جائے خواہ امانت ركفے والامسلمان ہويا كافر۔ ۲۔ ہر حال میں والدین کی عزت و تکریم کی حائے۔خواہ وہ مسلمان ہوں یا کا فر۔ ٣\_ برحال مين وعده بوراكيا جائے-خواه وه كافرے كيا ہو يامسلمان سے۔ (امير حمزه مشاق احمد، واربر ثن)

ہے حملہ روکا اور اسے ناکام بنا دیا۔ صبح پانچ بجے دشمن پھر حملہ آور ہوا کیکن اس دفعہ بھی جوانوں کی دفاعی لائن توڑنے میں ناکام رہا۔

منینی کویقین تھا کہ اگل رات پھر حملہ آئے گا کیونکہ بیعلاقہ دسمن کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔اس کواس رائے سے آگے برھنا تھا۔ لہذا کمپنی نے اسے ہر قیمت بر بچانے کا فیصلہ کیا اور مقابلے کی خاطر پوری تیاری کر لى-اب دسى ممينى في سيندليفليننك ارشد جنوع كواس اسکرین بوزیش قائم کرنے بھیجا۔ دفاع میں اسکرین یوزیشنیں بردی اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ وہی بہلا حملہ روکتی ہیں۔اتن دریس باتی ممپنی کو تیاری کا موقع مل جاتا ہے۔اس سے رحمن کی تعداد اور ہتھیا روں کا بھی کسی حد تک پتاچل سکتا ہے۔

لیفٹیننٹ جنجوعہ نے وشمن کامقابلہ تو کیالیکن بڑے

پاکستان پہنچنے کا حکم ملا۔ دو دن کے اندر اندراے ڈھا کہ بهنیا دیا گیا۔ ۱۳ اکتوبر کو بینٹ ڈھا کہ بینے گئی۔ اس وقت کی پاکتان اور بھارت کے مابین غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چناں چہ ۱۵ بٹالین کو''ست کھیرا اور كلاردا"كي محاذول رجيج ديا كيا جوضلع جيسوراور كلناميل واقع ہیں۔اے ممل کے علاقے کا دفاع سونیا گیا جو سی بھی بٹالین کے لیے مشکل بلکہ نامکن کام ہے۔ ایک عام افنغرى بالين كا دفاع ٢ تا ١٩ميل عدز ياده بين مونا

بہرحال وسیع علاقے کے دفاع کی خاطر بٹالین کو دوحصول میں تقسیم کر دیا گیا۔ ست کھیرا کا محاذ كما ندُنك آفيسرليفنينث كرش يوسفر كى في خودسنبهالا، کلاروا کا علاقہ بٹالین کے سینڈان کمانڈ، میجر صلاح الدين كو ديا گيا۔ وسيع علاقے كى دفاع كى خاطر بٹالین کو ایس یا کتان سول آر مد فورسز سے تعلّق رکھنے والی چند کمپنیال بھی دی گئیں۔ بالین کے جوان حال ہی میں مغربی یا کتان سے آئے تھے اور تاحال وہاں کے ماحول سے مانوس نہ ہو سکے۔ لیکن جہاں تک ہو سکا، ۱۵ بٹالین نے اپنے فرائض بہ احسن انجام دیے۔ جہاں کہیں حملہ ہوا، انسروں اور جوانوں نے بوی ہمت اور جوانمردی سے رحمن کا مقابله كياب

ميجرعبدالجليل"ني" تميني كماند كرربا تقا- اس تميني نے دو کک و تگا' کے علاقے میں دفاعی بوزیش قائم كر ركهي تقى \_ ١٩/٢٠ نومبركي رات كياره بح وثمن نے اس بوزیشن برحملہ کیا۔ ایک گھنٹہ شدید جنگ کے بعد رحمن لاشیں میدانِ جنگ میں جھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ایک بج پھر دوسرا حملہ آیا۔ کمپنی نے جوانمر دی

وتمبر 2014ء

أردودُ أنجبت 105

ملے کے سامنے انھیں چھیے ہنا پڑا۔ نوجوان لیفٹیننٹ نے پیچیے ہٹ کر تو پخانے سے مدد مانکی جو فوری طور پر مہا کی مگئی۔ چنال چہ لیفٹیٹنٹ جنجوعہ نے جوابی حملہ ترتیب دیا۔ جوابی حملہ اتن شدت سے کیا کہ دشمن این ہتھیار اور لاشیں میدان میں جھوڑ کر میجھے ہٹ گیا۔ نوجوان اور ناتجربہ کار یا کتانی اضر کی طرف سے بیہ بہت مؤثر حملہ تھا۔

كيپڻن شجاعت لطيف بڻالين كا ايجونن تفاجس كا فرض مقامی نظام کوبرقرار رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کمانڈنگ انسراور باقی انسرول کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتا ہے۔بنیادی طور پر دفتری امور نمٹا تا ہے لیکن مشرقی پاکستان میں حالات ایسے نہ تھے کہ افسروں کو صرف وفتري فرائض سونے جائيں۔ چناں چہ ۴ميل کے علاقے میں پھیلی یونٹ سے زینی رابطہ رکھنا اور ساتھ ساتھ تمام فوجیوں کو ہرقتم کی امداد پہنچانا بھی کیپٹن شجاعت کے فرائض میں شامل تھا۔ انھیں یہ نوجوان افسربه احسن طريقے سے انجام ديتار ہا۔

٢٧ نومبركود ست كهرا"كعلاق ميس بالين كا آگلی ممینی سے وائر کیس رابطہ ٹوٹ گیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کسی طریقے ہے رابطہ بحال کرنے کا تھم دیا۔ جب اور کچھمکن نہ ہو سکا تو کیپٹن شجاعت نے اپنے ساتھ ایک نائب صوبیدار اور دو جوان لے کر آگے جانے کا فیصله کیا۔ جب وہ تمپنی یوزیشن کی جانب جارہا تھا تو راستے میں 'بت کیل گھاٹ' نامی گاؤں آیا۔ پتا چلا کہ اس گاؤں پر وحمن نے قصد کرلیاہ۔ وحمن کا گاؤں میں ہونا ممینی کے لیے بہت خطرناک تھا۔ حالات فوری کارروائی کے متقاضی تھے۔ اگر وشمن ایک رات اور ومال ره جاتا تو پوري سمپني څتم هو سکتي تھي۔ للبذا

آمے جانے کے بجائے کیپٹن شجاعت نے وشمن سے نثنے كا فيصله كيا۔

كيپڻن شجاعت نے بھاگ دوڑ كر كے ايك بلاثون ان جوانوں کی اکٹھی کر لی جوسیلائی کی ذھے داری پر مامور تھے۔خوش قسمتی سے ادھر ادھر تھلے رضا کارول ک ایک بلاٹون بھی مل گئی۔سب کو اکٹھا کرفوری حملے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ دشمن کواجا نک حملے کی امید نہ تھی۔ کیپٹن شجاعت نے بڑی دلیری اور برق رفتاری ے حملہ کیا۔ وشمن اچانک حملے کا جم کر مقابلہ ندکر سکا۔ وہ کچھ لاشیں اور اسلحہ جھوڑ کر گاؤں سے بھاگ گیا۔اس حلے میں خاصا اسلحہ ہاتھ لگا۔ یوں ممپنی کا نہ صرف بٹالین ہیڈ کوارٹر سے رابطہ بحال ہوا بلکہ پیھیے کا علاقه بھی محفوظ ہو گیا۔

سارسمبر کو بھارتی فوج سرحد عبور کر کے اس محاذ برحملہ آور ہوئی۔ سرحد سے تھوڑا پہلے پاکستانی علاقے میں " كالى گنگ شكھيرا" روڙ پر" كليا" نامي ايك بل واقع تھا۔ ایے مقامات کا قبضہ دفاعی اور حملہ آور نوج، دونوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکتان کے لیے اس مل کا برقرار دہنا بہت خطرناک تھا۔ کمانڈنگ آفسر نے فیصلہ کیا كه بل كو بارود لكا كراڑا ديا جائے تا كه دشمن اس رائے سے بڑھ نہ سکے لیکن دہمن نے بھی اس کی حفاظت کا بورا بندوبست كرركها تفايه

بھار تیون نے دریا کے دوسری طرف مشین من سے لیس دومور ہے بنار کھے تھے۔ لہذا جب بل کوتباہ كرفے كا فيصله موا تو اسے بارود لگانا مسئله بن كيا۔ اس موقع پر پھر کیپٹن شجاعت کی برق رفتاری اور جرأت مندى كام آئى۔ كيٹن شجاعت نے چند ولير جوانول کو ساتھ لیا جن میں خصوصا سیابی اسران

■ وتمبر 2014ء

أُردودُانجُسكُ 106

بادشاہ جیسے جوان بے خطر وشمن سے ککرا سکتے تھے۔ کمیٹن شجاعت اور اس کے جوانوں نے بے خوف تیز دوڑ لگائی۔ پیشتر اس کے کہ دشمن ردمل دکھا تا، سپاہی اسران بادشاہ دوسرے کنارے پہنچ کر دشمن کے بنکر

یں ہنڈ گرنیڈ بھینک چکا تھا۔
ایک زور دار دھا کہ ہوا اور دشمن کی مشین گن فاموش ہوگئے۔ بیجھے تیزی ہے کیپٹن شجاعت بہنچا اور دومرا مورچہ فاموش کر دیا۔ اب بچھ جوانوں نے بل کے کنارے بوزیشن کی۔ بقیہ جوان بل کے ساتھ بارود باندھنے گئے۔ دشمن نے کیپٹن شجاعت اور اس کے حجو نے سے دستے پر تو بخانہ کا فائر کھول دیا۔ لیکن یہ لوگ اس دفت تک دہاں رہے جب تک بل تباہی کے لیے تیار نہ ہوگیا۔

"اوے" سیس پر بیلوگ ایک دفعہ پھر دوڑ کر پیچھے
آئے۔اس دوران ایک بم کی زدیمی آکر سیابی امران
بادشاہ بخت زخمی ہوگیا۔اسے اٹھا کرلانا پڑا۔ جونہی بیلوگ
بل کے اپنے کنارے پہنچ، ایک ذور دار دھا کہ ہوا اور بل
اڑگیا۔ کیپٹن شجاعت آگر زبر دست بہادری نہ دکھاتے، تو
ان بڑا کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ خدانخواستہ یہ بل صحیح
ملامت دیمن کے قبضے میں آجاتا تو بٹالین کا بہت زیادہ
جانی و مالی نقصان ہوتا۔

وشمن کی قید میں جانے کے بعد اس نوجوان کبتان نے کئی دفعہ جب ریل میں بالین کے جوانوں کوشش کی۔ پہلی دفعہ جب ریل میں بالین کے جوانوں کوقیدی کیمپ لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ایک غیر آباد علاقہ دکھی کر چھلانگ لگا دی لیکن گر کر ہے ہوش ہو گیا۔ کیمپ میں اس برخصوصی نظر رکھی گئی پھر ہے ہوش ہو گیا۔ کیمپ میں اس برخصوصی نظر رکھی گئی پھر سے ہوش اس نے سرنگ کھود کی جسے نامساعد حالات کی وجہ سے وہ استعمال نہ کر سکا۔ تیسری دفعہ باڑے چھلانگ لگا

أردودًا نجستِ 107

خطرناک غلطیاں ۱۲ پ آپ کوسب سے زیادہ عقل مند بجمنا۔ ۱۲ جوکام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے نامکن ہجمنا۔ ۱۲ پاراز کمی کو بتا کراہے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا۔

اس نیت ہے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دول گا۔

پلاؤ پکانا اور خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا۔

انسان کے متعلق ظاہری شکل وصورت دیکھ کروائے قائم کرنا۔

بہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرج کرنا اور کی خدائی عطیے کا امید دار ہونا۔

الله عن الدين كى خدمت نه كرنا ادرا في اولاد سے خدمت كى تو تع ركھنا۔ (از ظفر وقاص، واھ كينے)

کر ہاہر جانے کی کوشش کی تو سنتری کی گولی سے شدید زخمی ہوا۔

ای یونٹ کے ایک اور جوان افسر، کیفٹینٹ طارق حسین نے جھت پھاڑ کر بھا گئے کی کوشش کی کیکن گارڈ کو پتا چل گیا۔ وہ بھی گارڈ کی کولیوں سے شدید زخمی ہوا۔ ای طرح کیپٹن بہرام خان نے دو دفعہ بھا گئے کی کوشش کی گر مشری کولیوں سے زخمی ہوا۔ ان ہر دفعہ ناکام رہا اور بالآخر دشمن کی گولیوں سے زخمی ہوا۔ ان نو جوان انسروں کی عظمت، جرائت اور بہادری مثالی تھی۔ میں انھیں بوری قوم کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ میں انھیں بوری قوم کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ باکستان کی سیاروں بہ جو ڈالتے ہیں کمند

ومبر 2014ء

#### سچا واقعه

میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جج کی سعادت

• ۱۹۸ عنی نفیب فرمائی۔ میں جج کرنے مقط

کے خوبصورت شہر صلالہ سے سعودی

مقیم پاکتانی وقافو قامبارک باددیۓ آتے رہے۔ ایک
مقیم پاکتانی وقافو قامبارک باددیۓ آتے رہے۔ ایک
دن میرے سرمیں درد ہور ہاتھا، چناں چہ نماز عشاء پڑھ کر
جلد لیٹ گیا۔ لیٹے بی نیندآ گئی۔ میرے کرے کا دروازہ
کسی نے کھنکھٹایا تو آنکھ کھلی۔ دورازہ کھولا تو عاشق حسین
اور دوافراد کھڑ نظر آئے۔ میں نے انبیں اندر بلالیا۔
نے ان دو افراد کا تعارف کروایا اور بتایا "یہ میرا بھائی
عاشق حسین میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا۔ اُس
فاور حسین ہے۔ ٹرالا ڈرائیور ہے۔ بڑے بڑے ٹرالے
مظور حسین ہے۔ دورا شخص اس کا مدگار ہے۔ آہتہ آہتہ
مظور حسین ہے۔ دورا شخص اس کا مدگار ہے۔ آہتہ آہتہ
مواجعے نے اور ہوا ہے۔ دورا شخص اس کا مدگار ہے۔ آہتہ آہتہ
مواجعے ۔ میلے بوتلیں اور پھر چائے کا دور چلا۔ مجھے
ہوگئے۔ میلے بوتلیں اور پھر چائے کا دور چلا۔ مجھے

## ایک برد بولے کا کلمبر کفر

# میں نے اپھی

## کیاه کرنے ہیں

مادرانہ دعاؤں کی کرشاتی تا ثیرنے بیٹے کو موت کے منہ میں جانے سے بچالیا

نويداسلام صديقي



ردداد مج بیان کرنا پڑی۔ میرے دوست، شبیر ماحب چند سال قبل مج کرکے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دانہوں نے مجھے دانہوں میں معلوم میں نہوا اور رات کے دس نے گئے۔

عاشق حسین نے بتایا کہ وہ اپناٹرالا کے کر جدہ سے ملالہ دو دن قبل آئے ہیں۔ میرے پوچھے پر منظور صاحب نے بتایا کہ بیسات آٹھ سوکلومیٹرکا فاصلہ بنتا ہے۔ تقریباً سارا علاقہ بنجر و ویران ہے۔ راستے میں کوئی خاص بڑا شہر بھی نہیں آتا۔ شبیر صاحب نے پوچھا کہ راستے میں کی قتم کا کوئی خطرہ ماحب و نویب بات منظور نے ایک عجیب و فریب بات بتائی '' دوران سفر ہیں بچیس کلومیٹرکا ایسا علاقہ آتا بتائی '' دوران سفر ہیں بچیس کلومیٹرکا ایسا علاقہ آتا فررائیونگ کرتے ہوئے ہوائی جھڑ سے اپنے آپ کو بھا کررکھیں۔''

منطور صاحب نے بتایا '' یہ بجیس میں نک چوڑا اسطور صاحب نے بتایا '' یہ بجیس میں نک چوڑا ہوائی جھونکا ہے جس کی رفارسو سے ڈیڑھ سوکلومیٹر اسک ہوتی ہے۔ اس کا رخ ہمیشہ شال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ راستے میں اس سے واسطہ پڑے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکا کہ یہ کہاں سے گزرے گا؟ ہیں بجیس کلومیٹر کے اس علاقے میں ہردفعہ اس کی جگہ بدل جاتی ہے۔''

بیکھ دیر خاموش رہنے کے بعد منظور کہنے لگا ''اب اجازت دیں بکل صبح واپسی ہے،جانا بھی میں نے تنہا ہی ہے کیونکہ میرا ساتھی ایک گاڑی ٹھیک کرانے ایک دو دن یہاں رکے گا۔''

ای وقت کی نے شبیر صاحب سے کہا کہ دعا

أردودُانجست 109

كروادين كه الله تعالى سب كوج كى معادت نسيب فرمائي اورجنبول نے حج كرليا ب أن كو دوباره اپنے در پر بلالے -

اس موقع پر منظور کہنے لگا "میں نے تو ابھی اور گناہ کرنے ہیں۔" یہ کہ کراس نے ساتھی کا باز و پکڑا اور کر سے باہر چلا گیا۔ اُن کا ساتھی کہتا بھی رہا، دعا ما تکنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔"
کیا فرق پڑتا ہے؟ منظور بولا" بڑا فرق پڑتا ہے۔"
چناں چہ ہم دعا کرتے اور وہ دونوں باہر کھڑے ہنے رہے۔ کچھ دیر بعد عاشق حسین انھیں پھر اندر بلا لایا۔ وہ کہنے لگا" وعا کریں کل ان کا سفر بخیروعا فیت تمام ہو۔"
منظور اپنے بھائی سے بولا" کیل میں کوئی پہلی دفعہ منظور اپنے بھائی سے بولا" کیل میں کوئی پہلی دفعہ کاڑی ہیں چلانے لگا،آپ دعا کو نداق نہ بنا کیل ۔"

اگلےدن نمازعمر پڑھ کرمجد سے نکل رہا تھا تو کسی
نے بتایا کہ عاشق حسین کے بھائی کا جدہ جاتے ہوئے
ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔ چنال چہ دہ شہر جا چکا۔ دہ رات
بحرواپس نہ آیا۔ایک ہفتے بعدائس کی دابسی ہوئی۔
بعدازال عاشق حسین نے بتایا کہ اس کی پرواز دو پہر کومقط شہر دو بج پہنچ گئی تھی لیکن سیمعلوم کرتے کہ بھائی کس بہتال ہیں ہے، رات کے آٹھ نکے گئے۔ دہ ہیتال پہنچا۔ استقبالیہ پر بھائی کا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ انہائی گہداشت (ICU)کے انہوں نے کہا کہ آپ انہائی گہداشت (ICU)کے وارڈ میں جاکر معلوم کریں۔ آئی می یو کا سن کر میری انکھوں ہیں آنسوآ گئے اور میراجم کانپنے لگا۔ وہاں جاکر معلوم کیا۔ وہاں جو بلوچی نوجوان دارڈ کے باہر بیٹھا تھا معلوم کیا۔ وہاں جو بلوچی نوجوان دارڈ کے باہر بیٹھا تھا ہمکرانے لگا۔ وہاں جو بلوچی نوجوان دارڈ کے باہر بیٹھا تھا ہمکرانے لگا۔ وہاں جو بلوچی نوجوان دارڈ کے باہر بیٹھا تھا ہمکرانے لگا۔ وہاں جو بلوچی نوجوان دارڈ کے باہر بیٹھا تھا ہمکرانے میں اسے غصے سے گھور رہا تھا ،کہ وہ مسکراتے ہوا ہوئی۔ میں اسے غصے سے گھور رہا تھا ،کہ وہ مسکراتے ہوا ہوئی۔ میں اسے غصے سے گھور رہا تھا ،کہ وہ مسکراتے ہوا ہوئی۔ میں اسے غصے سے گھور رہا تھا ،کہ وہ مسکراتے ہوا ہوئی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا ''دیکھارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک گھنٹے سے وہیں بولا '

ومبر 2014ء

بیٹھا ہے۔ واکٹر نے احتیاطاً ایک نوجوان اُس کے ساتھ بهيج ديا تها\_آپمجدين جاكرمل لين\_"

عاشق حسين بابرنكلا اور پتا پوچھتے پوچھتے مسجد تك پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا کہ بھائی تنہا ہی مسجد کے بال میں سجدے میں بڑا ہوا ہے۔ اُس کی سسکیوں کی اونچی اونچی آواز آربی تھی۔

عاشق حسین بتاتا ہے، میں خاموشی سے چھیلی صف بر جاکر بیٹھ گیا۔اتنے میں معجد کے ایک کونے میں بیٹھے . ایک نوجوان نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور يوچها "كيا آپ فيان صاحب علاا ع؟

میں نے کہا" ال برمیرا بڑا بھائی ہے، میں اسے ملے ملالہ سے آیا ہوں۔''

وو كبنے لگا" گفشه ڈيرو هجل اچانك آپ كے بھائى نے جسم پر گئی پٹیال اتارنی شروع کردیں۔ زس نے یو چھا، کیا کوئی تکلیف محسوس موربی ہے؟ اس نے کہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بس میں نے نماز پڑھے مسجد جانا ہے۔

وہ نرس پریشان ہوگئ اور ڈاکٹر کو بلانے دوڑ پری-اتی ور میں آپ کے بھائی نے سب پٹیاں اور آلات اتاركر يرے مچينك ديے۔ بيدے ينچ از رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ ۔ گیا کہنے لگا، آپ کیا کررہے ہیں؟ اس نے ڈاکٹر کو بھی بنایا کہ بیں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے بلاوجہ یہال بیڈ پرڈالا ہواہ۔

ڈاکٹرنے کہا، آپ کا خیال ہے، کیا آپ چل پھر سکتے ہیں؟ وہ بولا''یقیناً''اور بستر سے پنچار، ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوگیا۔

ڈاکٹر اور نرس حیران و پریشان یے ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔معالج نے کہا، ابھی آپ کچھ در کینے، بڑے ڈاکٹر

صاحب راؤنڈ پر آنے والے میں۔ وہ دیکھ لیس پھر آپ چلے جائے گا۔ آپ کے بھائی نے کہا، نماز پڑھنے میں پہلے ہی در ہو چکی۔ میں مجد جارہا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ معجد چلے جاؤ ، چنال چہ میں انھیں لیے یہاں آگیا۔"

عاشق حسین کہتا ہے، بھائی نے میری آواز من لی۔ أس نے تحدے سے سر اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا ، پھر اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ میں بھی تیزی سے اُس کی طرف بر ھا۔ ہم دونول در تک ایک دومرے سے لیٹے روتے رہے۔ پھر میں نے بھائی سے کہا" یہاں نیچے چائی پر بیٹے جاؤاور بتاؤ کہ کیا ہوا تھا ،اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہتم بالكل تُعيك بهو\_''

وه كهني لكا "عاشق حسين مين مركبيا تفا ميه مال كي دعا ئیں تھیں جن کے فیل مجھنی زندگی عطا ہوئی فتم خدا کی میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں،آج سے پرانا منظور حسين مركيااورايك نئے منظور حسين في جنم لے ليا۔" وه پھر بولا"تم يوچھ رہے تھے كه كيا ہوا تھا؟ ميرا خيال ہے کہ میری گاڑی برقستی سے ہوائی بگولے کے قابو میں آگئے۔ ہوائی بگولے نے خالی ٹرالے کو ایک فٹ بال کی طرح ہوامیں اچھال دیا،اور پھر دوتین قلابازیاں دے کر ہی أس كى جان جيورى - جب ميرا لرالا الث كيا تو محص معلوم نہیں کہ میں کس طرح أس سے باہردیت پر جاگرا۔ تب میں نے محسوں کیا کہ میں مرچکا۔ کچھ در بعد مجھے اپنے مربانے کی طرف سے آوازیں آئیں۔ ایک ووسرے سے کہدرہا تھا کہ بڑا ہی بد بخت صحف تھا۔ کہتا تھا کہ ابھی میں نے اور گناہ کرنے ہیں۔ توبہتوبالیے الفاظ استعال کرنے کی جرأت توشیطان مردود کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری ڈیوٹی گی ہے کہ اس کی تمام ہڈیاں توڑ وی

أردودُ أَجُسُ 110 م 100ء

جائیں اور جسم کی ہوئی ہوئی منے کردی جائے۔ میرا خیال ہے، اس کی لاش ہم دونوں بہاں سے اٹھا کر سرک سے دور صحرا میں بھینک آئیں۔ اوپر آسان پر دیکھو، بے حساب چیلیں اور گدھ اس کی جان پوری طرح نگلنے کا انتظار کردہ ہیں۔ دن کو چیلیں اور گدھ اس کا گوشت نوچ نوچ کرفتم کر دیں گے۔ رات کو آئی والی مخلوق اس کی بڈیوں سے لطف واندوز ہوگی۔ آؤ ادھر سے تم اس کی ٹائیں پکڑو۔

اجانک ایک تیسری آواز آئی، ابھی اس کاجسم گرم ہے۔ اِس کی مال حسب معمول آج صبح بھی نماز فجر ادا کرنے کے بعد ڈیڈھ گھنٹہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہی ہے۔ ہوسکتا ہے میدمعانی مانگ لے جھوڑا گھہر جاؤ۔

میں نے بیسنا تو چیخ چیخ کر التجا کرنے لگا کہ اے مولا! مجھے معاف کردے۔ میں آج دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میں کوئی نماز نہ چھوڑوں گا۔ ہوش میں آتے ہی تیرے در پر مکہ میں حاضری دوں گا اور اپنے عمناہوں کی معافی مانگوں گا۔ باتی زندگی گناہوں سے بیخے کی پوری پوری کوشش کردں۔

مجھے پھر آواز سائی دی کہ اللہ تعالی نے اسے مال کی دعاؤں کے بدلے معاف کردیا ہے۔ ایک فرشتے نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھی کو بتایا کہ میں نے اللہ کے تھم سے اس کی تمام ہڈیاں اور جسم اب نارل حالت پرکردیا ہے۔

حادث کی دہشت، موت کے خوف یا اللہ کے فررسے میرا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس وہاں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مجھے سکون دینے کے لیے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب سے پچھ دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب سے پچھ

در قبل میں دوا کے اثرات سے نکلا تو پہلا خیال نماز پڑھنے کا آیا اور میں مجد چلا آیا۔

اگلے دن منظور حسین اسپتال سے فارغ ہوکر
اپی ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر پہنچا۔ وہاں جاکر چھٹی
کی درخواست دی اور بتایا کہ عمرہ کرنے سعودی
عرب جانا ہے۔ دفتر میں ہرآدی جیرانی سے منظور کی
طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے ہی اسے بتایا کہ کمپنی کی
تاریخ میں کسی حادثے میں گاڑی کی ایسی برک
حالت نہیں ہوئی جو حشر تمہارے ٹرالے کا ہوا ہے۔
مالت نہیں ہوئی جو حشر تمہارے ٹرالے کا ہوا ہے۔
مالت نہیں ہوئی جو حشر تمہارے ٹرالے کا ہوا ہے۔
حیران ٹن بات یہ ہے کہ تمہارے جسم پرخراش تک
جیران ٹن بات یہ ہے کہ تمہارے جسم پرخراش تک

چند دن بعد منظور عمرہ اداکر نے سعودی عرب چلا گیا۔ أن دنول مسجد الحرام کی توسیع کے سلسلے میں تعمیراتی کام ہورہا تھا ۔ایک دن منظور کھڑے ہوکر کام ہوتا دیکھنے لگا۔ وہال ایک ٹرالا کھڑا تھا ،دو افراد آپس میں باتیں کررہے تھے کہ ٹرالے کا ڈرائیورا چا تک بیار ہوگیا میں ایک ایر ہوگیا

منظور أن كى باتين أن رہاتھا۔ أس نے كہا "كھ نہيں ہوگا ، ميں ٹرالا چلانے كے ليے حاضر ہول۔" يول اللہ تعالى نے ايك گناه گاركوتوبہ كرنے پر نہ صرف ئى زندگى دى بلكہ اپنے مقدس شہر مكہ معظمہ بلا ليا اور خانه كعبہ ميں پانچ وقت نماز پڑھنے كى سعادت عطافر مائى۔ منظور اب كئ رجح كر چكا۔ وہ يا كستان سے آنے والے حاجيوں كى ہم ممكن خدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين خدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين محدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين حدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين حدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين حدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى نے بتايا تھا كہ عاشق حسين حدمت كرتا ہے۔ ايك دفعہ كى خان عرصہ سے أن بھائيوں حدمت كوئى رابطہ نہيں ہوا۔ خدا تعالى انہيں خوش ر کھے اور راہے حت ير جلنے بيں استقامت عطافر مائے۔

اُردو دُانجُنْ 111 ﴿ مِي 4









اُردو کے ہمہرنگ، باوقارڈانجسٹ کواینا دوست بناتے ہوئے معلومات کی ایک نئی دنیا سے اپنے دامن کو بھریئے دِلچِسپ انٹروپوز، کہانیوں اور شگفته ادبی تحریروں سے اپنی زندگی کوپُر لطف بنائیے

| بچت    | سالانه بدل<br>اشتراک | كل رقم سالانه | سالانەرجىشرۇ<br>ۋاك خرچ | 12شارول<br>کی قیمت | تيت ن پرچه<br>-/100روپ |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 560 سي | 1000روپي             | 1560 سي       | 360 س                   | 1200 روپے          | سالانه خريداري         |

BUSAN POR

|                                  |                                                                        | $H \rightarrow 0$                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                  | نون نمبر                                                               |                                    |
|                                  | اي ميل                                                                 |                                    |
| نجسٹ ارسال کرد ہیجئے             | 2 مے أردو دُا مُجَسِبُ كا مالا نه خريدار بناج اہتا ہوں _ مجھے أردو دُا | يں باد                             |
| Ψ                                |                                                                        | 1_بذر بعدوى في مين سالانه تيت بوسط |
|                                  | ك دُرا فث المني آردُ رادسال كرر بامون - با                             | 2_يس مطلوبرقم-1000 روي كابيكا      |
| نظر آن لائن چ <sup>ح</sup> کرواد | سٹ کےا کا دُنٹ نمبر8800380 بنک آف پنجا ہی آیاہ                         |                                    |

بير \_اوراينا ليركس اى ميل كرد مامول -يا 4- مارى ويبسائك برجاكر سيسكر نين فارم يُركر بن اور مين اى ميل كروين -يا

5- ميل 8431886-0301 برايس ايم ايس كريس- مارانمائنده آب سے رابط كر سكا۔

أرد و دُانجَستْ مركبيش مينجر من آباد ـ لا بور 54500 ـ پاكستان: فون أمبر:35290738 -42-42-97589957 -42-42 ای کی urdudigest.pk:ویب سائٹ:subscription@urdu-digest.com بیس:+92-42-35290731

ومبر 2014ء



أردودُانجُسك 112

خصوصى تحقيق

پارکومین تظم طور پرہے جاری



# قومى تيل گهال که چوری

جرائم پیشہ افراد نے خام تیل صاف کرنے والے سب سے بڑے
پاکتانی کارخانے میں بڑی عیاری سے نقب لگار کھی ہے
اور ملک وقوم کوار بول روپے کا نقصان پہنچا چکے





أردودًا بجنب 113 مر 2014ء

ارکو مرده کے تصبہ مجرات (نرومحودکوٹ) میں اور کو مودکوٹ) میں اور کو میں مردہ کے تصبہ مجرات (نرومحودکوٹ) میں واقع ہے۔ بیام میں صاف کرنے کا ملک کا بوا کارفانہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کا موا کارفانہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کا مورد ایس میں محکومت ابوظہبی کے تعاون سے عمل میں آیا۔

اس میں مہ فیصد حکومت ابوظہبی جبکہ ۱۰ فیصد شیئر حکومت پاکستان کا ہے۔ سعود یہ یا امارات سے بذر لید بحری جہاز آتے والا تیل کراچی میں بن قاسم بندرگاہ یا کیماڑی پہا آتے والا تیل کراچی میں بن قاسم بندرگاہ یا کیماڑی پہاتا ہے۔ وہاں سے محمود کوٹ تک دو ذرائع سے بہنچایا جاتا ہے۔ وہاں سے محمود کوٹ تک دو ذرائع سے بہنچایا جاتا ہے۔ ایک ذرایعہ پائپ لائن اور دومرا ٹرانسپورٹ نظام۔ انسوں کہ اِن دوٹول ذرائع سے نہمون تیل فظام۔ انسوں کہ اِن دوٹول ذرائع سے نہمون تیل فظام۔ انسوں کہ اِن دوٹول ذرائع سے نہمون تیل میں کا بڑا ذرایعہ بن جکا۔

ایک طرف تیل چوری سے قومی خزانہ ہر سال کروڑوں روپے سے محروم ہوتا ہے، تو دوسری جانب صوبہ سندھ سے لایا گیا اسلحہ اور منشیات جنوبی پنجاب کے لوگوں کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ اِس مسئلے کا فوری سدباب نہ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب منشیات اور اسلحہ کی وبالورے پنجاب کواپنی لبیٹ میں لے لے گی۔ شاکہ کی وبالورے پنجاب کواپنی لبیٹ میں لے لے گی۔ تیل کی چوری اور منشیات و اسلحہ کی اسمگانگ برای عیاری وصفائی سے کی جاتی ہے جس میں ''ملی بھگت'' اور ''مک مکا'' کا عفر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دھندے کی تفصیل جان کر عقل دنگ رہ جاتی وسائی تر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انکھوں میں دھول جھونکا تو سنا تھا یہاں تو آنکھوں میں دھونکا جارہا ہے۔

مجرموں کا طریق واردات کچھ ایوں ہے: بندرگاہ بن قاسم پر جب بحری جہاز لگرانداز ہو تو اس سے خام تیل مینکروں میں منتقل کیا جاتا ہے تا کہ قصبہ گجرات پارکو تک اُردو ڈائجسٹ 114

کورا چی سے قصبہ گرات جانے کا کرایہ ایک لاکھائی اور لال پیر پاور پلانٹ کو بھی فراہم ہوتا ہے۔ ہر آئل نیکر کورا چی سے قصبہ گرات جانے کا کرایہ ایک لاکھائی ہزار روپے ملتا ہے۔ اس میں سے ایک لاکھ روپے آئل میکرکا مالک رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک لاکھ روپے آئل کمیٹر وغیرہ ، آیندھن اور کھانے پینے کی مد میں رکھتے کلینر وغیرہ ، آیندھن اور کھانے پینے کی مد میں رکھتے ہیں۔ تاہم ان کا حرص اور لالح اس رقم تک نہیں رکتا۔ وہ نہ صرف تیل چوری کرتے بلکہ آئل میکر میں اسلحہ اور منظر گرھ تی منظر گرھ تی منظر کرتے اور رحیم یارخان یا مظفر گرھ تی منظر کرتے اور رحیم یارخان یا مظفر گرھ تی اسلحہ اور سے ہیں۔ منشات زیادہ ترمظفر گرھ تی آئی ہے۔ جبکہ اسلحہ کا کاروبارضلع رحیم یارخان میں ہوتا ہے۔

بندرگاہ بن قاسم پرتیل بھرنے سے ایک دن قبل فرائیور حفرات کے باس اسمگل ہونے والا اسلحہ یا منشیات پہنچ جاتی ہے۔ سامان ''آئل پردف' مخصوص فرب بند ہوتا ہے تاکہ خراب نہ ہو۔ منشیات عمواً چرس، افیون یا ہیروئن پرمشمل ہوتی ہے۔ ڈرائیور یااس کا ساتھی ٹیکر کے اندر چار خانے یا ساتھی ٹیکر کے اندر چار خانے یا حصے ہوتے ہیں۔ ہیکر کے اندر چار خاتا ہوتا ہے۔ گویا پورے ٹیکر میں کل چالیس ہزار لیٹر تیل ہوتا ہے۔ ہر جھے میں فولادی سلاخول سے ایک جنگلہ بنا ہوتا تاکہ فینکر اندر سے مضبوط اور کسی حادثے کی صورت میں تاکہ فینکر اندر سے مضبوط اور کسی حادثے کی صورت میں ڈیا فولادی منظے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ آتا ہے۔ فرافولادی جنگلہ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ آتا ہے۔

اگلے مرحلے میں یہ نینکر تیل بھرائی کے مقام پر پہنچتا ہے۔ وہال نینکر کا ڈرائیور تیل بھرنے والے کے ہاتھ میں کی بندھی رقم تھا تا اور ہدایت دیتا ہے کہ اتنے لیٹر تیل زیادہ بھردو۔ وہ خاموثی سے چارخانوں میں سے کمی ایک یا سب میں تھوڑا تھوڑا اضافی تیل ڈال دیتا اور ٹینکر والے یا سب میں تھوڑا تھوڑا اضافی تیل ڈال دیتا اور ٹینکر والے کو آگاہ کرتا ہے کہ پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے میں

و کبر 2014ء

وہیں اضافی تیل بیچے ہیں جوانھوں نے رشوت دے کے بحد وہ چاروں بھرایا ہوتا ہے۔ تیل فروخت کرنے کے بعد وہ چاروں حصوں کے ڈھکنوں پراصل سیس لگا کرچل پزتے ہیں۔ کراچی سے محمود کوٹ تک رائے میں براب سڑک کئی بڑے ہوئل اور ریستوران آتے ہیں۔ ان میں سے کئی بوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ کئی ہوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ کئی جوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ کئی جوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ کئی جوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ کئی جوٹل پر آگر کھانا کھاتے اور آرام کرتے ہیں۔ پھرکسی بیرے یا اپنے واقف کار کو مخصوص الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ جرس وغیرہ ہیں دستی ہیں کہ یہ جرس وغیرہ ہیں۔

ے کس جھے میں اس نے پانچ سو، ہزار یا دو ہزار لیٹر تیل زیادہ ڈالا ہے۔ تیل ڈالنے کے بعد نیئلر کے بالائی ڈھکن پہیل گئت ہے۔ تیل ڈالنے والا مخص ہی سیل لگا تا ہے۔ اسے چونکہ رشوت مل چک ہوتی ہے لہٰذا ود نقلی اور غلط نمبر والی سیل ڈھکن پہلگا تا اور اصلی ٹینکر والے کودے دیتا ہے۔ فینکر آگے بڑھتا ہے۔ اب ایک افسر سیل چیک کرنے آتا ہے۔ ٹینکر پر چڑھتا ہے۔ اب ایک افسر سیل چیک کرنے آتا ہے۔ ٹینکر پر چڑھنے سے قبل ہی اُس کی جیب بھی بھاری کر دی جاتی ہے۔ جنال چہوہ بھی ' سے ٹھیک ہے۔ کیشل پر چڑھے سے قبل ہی اُس کی جیب بھی بھاری کر دی جاتی ہے۔ جنال چہوہ بھی ' سے ٹھیک ہے۔ کا سے اُس کی دیورٹ ویتا ہے۔ اکثر اوقات افسر خود ٹینکر پر کے "کی رپورٹ ویتا ہے۔ اکثر اوقات افسر خود ٹینکر پر



مانگ رہے ہیں۔ جوابابندہ کہتا ہے 'ایک یادہ؟' مطلب یہ کہ ایک کاو یا دو کلو؟ مقدار پوچھنے کے بعد وہ متعلقہ مخف کے پاس جا کے کہتا ہے کہ فلال بندہ سگریٹ یا اسلحہ مانگ رہا ہے۔ چنال چہائھیں مطلوبہ چیزمل جاتی ہے۔ فینکر والے منشیات یا اسلحہ لے کے اسے پیک کرتے بھرگڑی کا کمیریسر یا انجن کھول اس کے اندررکھ دیتے ہیں۔ راستے میں پولیس مینکر نہیں روکتی کیونکہ ان دیتے ہیں۔ راستے میں پولیس مینکر نہیں روکتی کیونکہ ان میں سرکاری تیل لدا ہوتا ہے۔ روک بھی لے تو وہ مینکر میں سرکاری تیل لدا ہوتا ہے۔ روک بھی لے تو وہ مینکر کے وہ مکنوں پر گئی سیل نہیں کھول سکتی۔ اگر سیابی یا انسکیر

چڑھے کے بجائے اپنے کی خاص آدئی کو کہتاہے کہ وہ
سیل چیک کر لے۔ چناں چہ وہ رشوت لینے کے بعد اپنا
حصہ رکھ صاحب کی مٹھی گرم کرتا ہے۔ اگلے مرحلے میں
مینکر ایک کنڈے پر پہنچتا ہے جہاں اس کا وزن ہوتا
ہے۔ اس جگہ مامور ملازم بھی اپنے جھے کی رقم پاتا اور
"سب اجھاہے" کی رپورٹ دیتا ہے۔ اس مرحلے کے
بعد ٹینکر ڈرائیور کو دو عدد پر چیاں ملتی ہیں۔ ٹینکر پھر اپنی
مزل کی جانب رواں دواں ہوجا تا ہے۔ اکثر ڈرائیوروں
کا اسانپ شکار پور میں واقع تیل ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ وہ

وتمبر 2014ء

أردودُ الجُسك 115

سیل کھول دے تو تیل چوری ہونے کی تمام تر ذھے داری اس بر عاند ہوگی۔ لبذا پولیس اس مھڈے سے جان حیراتی اور ا پناخر چہ یانی لے کے مینکر کو جانے وی ہے۔ اگر کسی آئل جینکر ہے متعلق پولیس دالوں کو پکی مخبری موجائے اور افسر بھی ایماندار نکے تو وہ میکر کے بہے ، ٹول مکس، اورنشتیں دیکھیں گے۔ ڈرائیور کے آرام کرنے والے کیبن کی تلاشی لیں محاور بس ....سیل کھو گئے کے وه پهرېهی مجازنهیں \_ سیل قصبه گجرات (پارکو) په موجود مجاز المكار بى كھول سكتا ہے۔اسلحداور منشات جو گاڑى كے

چزیں ضرور ال جائیں گی۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کے سڑک کنارے بے لکڑی کے جھوٹے جھوٹے کھو کھے جہاں صرف بظاہر جائے ہی ملتی ہے، وہ بھی اسمگلنگ کے اڈے

اکثر کھو کھے، بنجراور ویران جگہ پر داقع ہوتے ہیں۔ ان کے اردگرد کوئی عمارت یا آبادی نہیں ہوتی۔ان کھو کھول كى مجھلى طرف ريتلے ميلے ہوتے ہيں۔ كھو كھے والے ان ٹیلوں کے نیچے نہ خانے بناتے اور وہاں منشیات واسلح کا فرهير لگاويتے ہيں۔ تہ خانے كوجھاڑياں، گھاس بھوس، كوڑا



کمپریسراورانجن میں چھیا ہے، راستے میں کسی کو دینا ہوتو وہال دے دیا جاتا ہے۔

رائے میں آنے والے اکثر ہوٹلوں میں منشیات اور اسلحہ بآسانی مل سکتا ہے۔ آئل نینکر کے ڈرائیوروں کا دعویٰ ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں منشیات کے سودا گرموجود ہیں۔وہ بھی پنجاب تک اپنامال پہنچانے کے لیے آئل نینکر استعال کرتے ہیں۔ اسمگلنگ میں شریک كارشجى لوگ اپنااپنا حصد ياتے ہيں۔جس ہول كے نام میں موی خیل یا خنگ کا لفظ آئے، وہاں سے آپ کو دونوں أردودُانجست 116

کرکٹ وغیرد رکھ کے اس طرح کیموفلاج کیا جاتا ہے کہ کسی کو ذرا برابرشک نہیں ہوتا کہ ریہ بنجر زمین ہے یا اسلحہ اور منشات سے اٹا پڑا گودام! اس کے صرف ایک طرف اندر جانے کا جھوٹا سا راستہ ہوتا ہے۔ جب نتہ خانے میں جائیں تو حرت سے مند کھلے کا کھلارہ جاتا ہے کہ اسلح اور منشات كاكتنابرا ديو بنا ہوا ہے۔

جب أكل مُينكر (قصبه عجرات) بيني جائے تو وہاں ایک دفتر پراسے ٹوکن ملتا ہے۔مثلاً ٹوکن ممبر ۱۱۰ مل میا چونکه ایک دن میں تیس ٹینکر خالی ہوتے ہیں لہذا ؤرائیورکو

■ وتمبر 2014ء

اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کی باری تین دن بعد آئے گی۔ چنال چہ وہ آرام سے اپنے کام نیٹاتا ہے۔ جو اسلحہ یا منشات اس نے کمپریسر یا انجن میں چھپائی تھی، اسے نکال کرنیج آتا یا کسی اسمگلر کودے آتا ہے۔

اسمگل شدہ سامان نکالنے کے لیے بھی اٹھیں کچھ
ناٹک رجانا پڑتا ہے کہ انجن میں کوئی خرابی ہے۔ لہذا
بونٹ کھول انجن اُدھیر ڈالتے ہیں۔ رات کے سی پہر
مطلوبہ شے نکال انجن دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بول کی کو
شک نہیں ہوتا کہ مرمت ہو رہی ہے یا کچھ اور .....

اسمگانگ کے کئی واقعات ڈرائیوروں یا کلینروں کی وساطت سے زبان زد عام ہوئے۔ وہ ایک شخص کے متعلق بتاتے ہیں کہ نینگر پر بطور ڈرائیور کے مددگار آیا تھا۔ آج اس کے اپنے تین ائی نینگر ہیں۔ ہرسال مال کو حج کراتا ہے اور خود بھی عمرے پر جاتا ہے۔ ایک

ورائیور نے مجھے برا جیران کن واقعہ سنایا۔ میانوالی کا ایک ورائیور برا ایماندار تھا۔ پہلے دن جب وہ تیل سے بھرا مینکر پارکومیں خالی کرنے آیا تو افسرنے حسب معمولی اس سے خرچہ پانی مانگا۔ ورائیورنے کہا''میں نے سی می ک ب ایمانی نہیں کی اور نہ تیل بیچا۔ آپ بے شک اپنا نمونہ چیک کرلو۔''

افسرنے کہا" آپ تیل بیچو یا نہ بیچو، ہمیں ہماراخرچہ چاہیے۔"اس بات بدان کی تکرار ہوگئ۔افسرنے کہا ہم کسی دن تیل کا ایک لیٹر بھی بیچ کے دکھاؤ تو میں شمصیں جیل بھجوا

ودل گا۔ ڈرائیور نے کہا کہ تم ایک لیٹر کی بات کرتے ہیں، میں شمصیں ووجو مہلیٹر کا پوراٹیئٹر پیچ کے دکھاؤں گا۔ بول اس بات پیافسر اور ڈرائیور کی آپس میں گھن گئی۔

بس پیر سرروروں پرون بن ساں مان کا است ابنا تو اب جب مجھی ڈرائیور پارکو میں تیل اُتار نے آتا 'تو افسر اُسے اپنا چیلئے یاد دلاتا۔ پچھ عرصہ سررا تھا کہ وہ تیل مجرنے کی غرض سے کراچی پہنچا۔ اس نے تیل مجرنے والے شخص کو رشوت دے کر اصل سیلیں خود لے لیں اور نقلی و هکنوں پر لگوا لیں۔ پھر شکار پور پہنچ کے سارا تیل ایک ایجنس پر بیج دیا۔ ہر خانے میں صرف پانچ



چھے سولیٹر تیل باقی رہنے دیا اور اصل سیلیں ڈھکنوں پر لگا دیں۔ تیل بچ کے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل پڑا۔ راستے میں بارش شروع ہوگئی۔ ای دوران مینکرگڈو بیراج پہنجا۔

ڈرائیور دانستہ کمینکر آہتہ چلا رہا تھا۔ اس کے بیچھے
تین چارٹینکرز ادر بھی تھے۔ اس اثنا میں بیچھے سے ایک کار
مودار ہوئی۔ اس نے بتیاں جلا کر راستہ دینے کا اشارہ کیا۔
جب ڈرائیور نے کاروالے کوراستہ ما تکتے دیکھا' تو نہ صرف
کمینکر کی رفتار بڑھائی بلکہ اُسے سڑک کے درمیان میں لے

أردودانجسٹ 117 🖈 🖟 معرودانجسٹ دیمبر 2014ء

قرار دے کر ڈرائیور کو بری الذمہ قرار دیا۔ ٹینکر چونکہ
انشورڈ بھا لہذا سرکاری رپورٹ مدنظر رکھتے ہوئے
انشورنس والوں نے مالک کوٹینکر بنوا کے دیا۔ مالک کو
پارکو کی طرف سے کرایہ ایک لاکھ اسی ہزار رو پے بھی
ملاصحت یاب ہونے کے بعد ڈرائیور پھراپنی ملازمت
پرچہنے گیا۔ پارکو جا کراس افسر کوچیلنج یاد دلا یا اور کہا ''میں
نے اپنے وعدے کے مطابق تیل سے بھرا نینکر نے ڈالا
ہے۔ ابتم سے جو ہوتا ہے کرلو۔'' مرکاری طور پر بھی
سے واقعہ حادثہ بن چکا تھا۔ لہذا افسر عالم بے چارگ میں
سے واقعہ حادثہ بن چکا تھا۔ لہذا افسر عالم بے چارگ میں

آیا۔ بب کار دالے نے ہاران دیا تو ڈرائیور نے بیرم نیکر
کو ہائیں طرف موڑ دیا۔ بارش کی وجہ سے پیسلن تھی۔ ٹیکر
اپنی لمبائی کی وجہ سے جھول کھا گیا اور بل کا جنگلہ توڑنا
دریائے سندھ میں جا گرا۔ ڈرائیور چھلانگ لگا کے جان
بیانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے معمولی چوٹیس آئیں۔
بیجھے آنے والے ٹینکر اور کاربھی رک گئی۔ کار والے نے کہا
کہ ڈرائیور نے جان ہو جھ کے ٹینکر دریا میں گرایا ہے۔ مگر
دیگر ڈرائیوراس پہالزام لگانے گئے کہ کارکو بچائے ہوئے
دیگر ڈرائیوراس پہالزام لگانے گئے کہ کارکو بچائے ہوئے
مینکر بے قابوہ وکر دریا میں گرا۔ لہذا کاروالے کو پولیس کے

ہاتھ ملتارہ گیا۔

ڈرائیور اور اس شعبے ہے

دائیور اور اس شعبے ہے

دائیوں ساتے ہیں۔ ٹیکر
خال ہونے کی باری آئے، تو

ڈرائیور اسے پارکو کے مین

ڈرائیور اسے پارکو کے مین

گیٹ پر لے آتا ہے۔ وہاں

پرسیکیورٹی گارڈ سیلیں چیک

رتا ہے کہ دہ ٹھیک ہیں یا

شہیں۔ گروہ شخص رشوت لے

کہ بیر چیک کیے ٹیکر اندر

ایک نیمنگر میں اسمطانات کا طباطات کی نواا تیا حوالے ہونا جاہے ۔ کار واللا تنہا تھا اور پندرہ سولہ لوگ۔ لہذا

واخل کر دیتا ہے۔ اگلے مرطلے میں نیمنکر کا وزن ہوتا ہے۔
وہاں تعینات عملہ بھی اپنے جھے کی رشوت پاتا ہے۔ اس
کے بعد ڈرائیور یا اس کا مددگار ڈھکنوں پر گئی سلیں کھول
دیتا ہے۔ پھر پیانہ بردار اور افسر نیمنکر پر چڑھتے ہیں۔ وہ
ہرخانے میں پیانہ ڈال کے تیل کی پیائش کرتے اور نمونہ
لیتے ہیں۔ نمونہ دیکھنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا جاتا ہے
لیتے ہیں۔ نمونہ دیکھنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا جاتا ہے
کہ اس میں کسی قتم کی ملاوٹ تو نہیں ہوئی۔ ان کی بھی
مشقی گرم ہوتی ہے۔

وہ بڑی مشکل سے خود کو بچا کے فرار ہو گیا۔ میں موجود تیل دریا کے پانی میں شامل ہو گیا۔ میں موجود تیل دریا کے پانی میں شامل ہو گیا۔ مینکر کے مالک، مقامی پولیس اور پارکوانظامیہ کو حادث کی اطلاع مذریعہ فون دی گئی۔ زخمی ڈرائیورکواسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقاتی میم آئی۔ انھوں نے سب کے بیان قلم بند کیے۔ دریائی پانی میں بہتے تیل کا نمونہ لیا۔ مینکر کے ڈھکنوں پر

لگی اصلی بیل چیک کی اور اپنی رپورٹ میں اے حادثہ اُردو ڈائجسٹ 118

نینکر پھرتیل کے تالاب کی طرف بڑھتا ہے۔ اب نیچار تاخی ہے منع ہے۔ لیکن یہال بھی چور ہیرا پھیری سے بازنہیں آتے۔ اب جس مخص نے گاڑی ہے تیل نکالنا ہو وہ ڈرائیور ہے کہتا ہے کہ 'استادکوئی خرچہ پانی؟'' ڈرائیور اسے بھی چار پانچ سو روپے دیتا اور ساتھ ہی ہرایت کرتا ہے کہ کس خانے میں کتنا تیل باتی چھوڑنا ہرایت کرتا ہے کہ کس خانے میں کتنا تیل باتی چھوڑنا ہے۔ حسب وعدہ تیل نکالنے والا شخص کسی ایک خانے میں مقرر شدہ تیل رہنے دے گا۔ پھر ڈرائیور کو بتائے گا میں مقرر شدہ تیل رہنے دے گا۔ پھر ڈرائیور کو بتائے گا

اب مُینکر وہاں مہنچے گا جہاں خانوں کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی والے کو بھی ملے مچھ بیسے دے کر بتایا جاتا ہے کہ فینکر کے فلال جصے میں تیل ہے۔ للفا وہ اس خانے میں برش نہیں مارتا۔ مارتا بھی ہے تو بلکا سابرش جلا ديتا ب-صفائي والاسلسلة آعيجى دوجممون يرانجام ياتا ہے۔ وہاں بھی آسانی سے کھل کررشوت چلتی ہے۔ ایول میکر گزر جاتا ہے۔ آخر میں ہاتھ میں ٹارچ لیے ایک آدی آتا ہے۔اس کا کام ٹینکر کے اندر ٹارچ جلا کر دیکھنا ہے کہ تیل واپس تو نہیں جا رہا۔ وہ صاحب بھی ٹینکر پر چڑھے بغیرا پنے ھے کی رقم لے کرائے جانے دیتا ہے۔ اب مینکروالے کو کاغذی پر جیال مبرلگا کے تھائی جاتی ہیں جو کراچی سے لایا تھا اور ٹوکن ملنے والی جگہ پرجع کرائی تھیں۔ ڈرائیور برچیاں لیے اور "سبٹھیک ہے" کی مہر لگوا نمیکر لیے پارکو سے باہر آ جاتا ہے۔ پھرسیدھا کسی ایجنسی میں پہنچا ہے تا کہ مینکر میں موجود تیل فروخت کر سك\_ پرنينكروهلانے چلاجاتا ب-

یوں بوے منظم طریقے سے نشات و اسلح کی اسمگانگ ہورہی ہاور مختلف طریقوں سے تو می تیل کی چوری بھی! اس امرکی اشد ضرورت ہے کہ پارکو کے اعلیٰ

حکام مجرموں کی راہ روکنے کے لیے تھوں اقدامات کریں ورنہ بیقو می ادارہ بھی لیسکو اور ریلوے کی طرح تقیین مالی مسائل کا شکار بن سکتا ہے۔

اعلی سطح پرتیل چوری کا ایک اور ذراید بھی ہے۔۔۔۔۔
وہ یہ کہ پائپ لائن پرنکا لگا کرتیل نکالا جاتا ہے۔ای قسم
کے زیادہ تر واقعات قصبہ گجرات سے لے کرکوٹ ادوتک
کے علاقے میں وقوع پذریہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں ایسے
کئی واقعے رونما ہو تھے۔ پولیس مجرموں کے خلاف
کارروائی تو کرتی ہے مگر آئدہ جرم کا راستہ رو کئے کے
لیے معوں اقدامات نہیں کیے جاتے۔

پاپ لائن پر نلکا لگا کے تیل چوری کرنے کا طریقہ
مجھی انوکھا ہے۔ طریق واردات یہ ہے کہ پائپ لائن
جس لا لچی شخص کی زمین سے گزررہ ی ہو، وہاں وہ اپنا گھر
بنالیتا ہے۔ پھر وہاں کھدائی کرکے پائپ لائن پر نلکا لگا تا
اور رات کے وقت تیل کے ٹینکر بھر بھر کے بیچا ہے۔
یائپ لائن پر نلکا آسانی سے نہیں لگ سکتا، اس کے لیے
یائپ لائن پر نلکا آسانی سے نہیں لگ سکتا، اس کے لیے
مالات میں پائپ لائن میں سوراخ کریں، تو بہتے تیل کا
وباؤ اتنا ہوتا ہے کہ پائپ دھاکے کی صورت بھٹ جاتا
وباؤ اتنا ہوتا ہے کہ پائپ دھاکے کی صورت بھٹ جاتا
فراہمی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نلکا فٹ کرنا
فراہمی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نلکا فٹ کرنا
فراہمی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نلکا فٹ کرنا

چناں چہ جس وقت تیل کی فراہمی بند ہوتی، کوئی متعلقہ افسر فون کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت پائپ لائن فالی ہے۔ لہذا وہ اپنا کام تسلی ہے کریں۔ تیل بند ہونے کی اطلاع ملتے ہی جرائم پیشہ لوگ فورا پائپ لائن کے ساتھ گڑھا کھودتے ہوئے اس میں سوراخ کرتے اور نلکا لگا چرگڑھا بند کر دیتے ہیں۔

A ...

أُردودُانجُسك 119

تیل نکالتی اور ریفائنر یوں کو جمجواتی ہے۔ یارکو میں جاری دھندا دیکھ کر بیاندازہ لگانا آسان ہے کہ وہاں بھی تیل و مستحسس چوری کے قبیح واقعات جنم کیتے ہوں گے۔ ہمارے وطن میں بجلی چوری ہوتی ہی تھی، اب تیل چوری ہونے کے واقعات بھی ہونے لگے ہیں۔ لا کھ و ہوں میں وو بے یہ یا کستانی چوری، واکے اور کریشن کے ذریع این ای ولیس کو داوالیه بنا سکتے ہیں۔ کرپشن روکنے کا ایک مور طریق کاریہ ہے کہ تمام سرکاری محکموں اور اداروں میں ایمان دار و اہل افسر بھرتی کیے جائیں۔ یول کرپشن ختم نہ ہوئی، تو کم ضرور ہوجائے گی۔

کچه عرصه قبل مه خبر اخبارول کی زینت بی تھی که قصبہ مجرات میں یارکو کے بالکل سامنے، سراک کی دوسری طرف کچھ لوگوں نے ایک عمارت تعمیر کر لی پھر عمارت کے اندر سے سرنگ کھود کر مین سڑک سے نیجے جا کے بارکوکی یائی لائن پر نلکا لگایا اور تیل ج کے خوب وهن دولت کمایا۔ بعد میں چوری کا پتا چلنے پر ان کے خلاف تانونی کارروائی ہوئی۔ پھر بھی تیل چوری اور منشیات کی اسمگانگ رو کئے کے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے تا كه ملك وقوم اس عظيم نقصان سے في سكے۔

دراصل به جرائم میچه افسرون اور سیای را منماؤل کی

ملی بھگت سے انجام یاتے ہیں۔اس کیے ملزمان برشكنجه كسا اور نہ ہی ان کے قلع تمع كا كوئى موثر توژ نكال جاتا ہے۔ اندر کے بعض لوگ بتاتے ہیں، کچھافسر تیل ہے 📆



کاش این ایک کی جزیں کھوکھی کرنے والے پاکستانی ہیہ حقیقت ذہن نشین کر کیں کہ جاہے وہ اربول کھربول روپے بایمانی ہے کمالیں، منبع ان كا آخرى تمكانا تين

گڑ کی قبر ہی ہے گ۔ اور کرپشن سے بنائے محل و چوبارے دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ تین سو برس قبل نظیر اكبرآبادى انسان كوخبرداركر محك تق

کک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں ولیں بدلیں پھرے مارا قزال اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا كيا بدهيا، بهينسا، بيل، شتر، كيا محوني، يلا مربهارا مُفات یا دہ جائے گا لاد چلے

بھرے بورے ٹینکر غائب کر دیتے ہیں۔ جب افسرول اور کرتا دھرتا افراد کے اینے ہاتھ ہی چوری و اسمگلنگ کی اندگی میں تھڑ ہے ہوں، تو ان جرائم کا سدباب کیے

یہ واضح رہے کہ یارکو میں ۴۰ فیصد حصص حکومت ابوطہبی کے ہیں۔اس کے باوجود یارکو میں تیل چوری و منشات اسمگانگ کے واقعات رو کے نہیں جاسکے۔ دوسری ست ائل اینڈ گیس ڈیویلیمنٹ کارپوریشن کمپنی کمیٹڈیااو جی ڈی می میں ہے فیصد تقصص حکومت یا کستان کے ہیں۔ بیر مرکاری ممینی مختلف مقامات سے روزاند ہزار ما بیرل خام

أردودًا يُجَسِفُ 120 ﴿ مُعَمِدُ 2014ء



# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# نكارششكفته

بیٹھو، میں تمبیں جائے بناکے بلاتا ہوں۔ساتھ ہی تمبیں اس برآنے والاخرج بھی بتاول گا۔''

ریکہ کر باپ باور جی خانے میں گھس گیا۔ سوئی گیس والا چولھا جلایا و بیمی میں ڈیڑھ پیالی پانی ڈالا۔ یانی میں ابل آیا تو روجھوٹے جیج بی کے ڈالے۔ پھر چار جیج چینی ڈال ۔ اُجر ڈال ۔ اُجر فالا۔ آخر دال ۔ اُجر میں بوڑھے کیوں نے ایک پیالی دودھ ڈالا تو جائے میں بوڑھے کیوں نے ایک پیالی دودھ ڈالا تو جائے میں بوڑھے کیوں نے ایک پیالی دودھ ڈالا تو جائے میں بوڑھے کیوں نے ایک پیالی دودھ ڈالا تو جائے میں بوڑھے کیوں نے ایک پیالی دودھ

دو جار أبالے آئے تو جائے دو بیالیوں میں انڈ ملی۔ دونوں بیالیاں لبریز ہو گئیں۔ دلیجی میں سیجھ جائے جی بھی کا دن تھا۔ سرکاری تعطیل ہونے کے ایک اونوں گھر میں موجود تھے۔ الو ار باعث باپ بیٹا' دونوں گھر میں موجود تھے۔ بیٹے نے والد سے کہا''چلیے باوا جانی! ہول سے آتے ہیں۔''

اب ورا منجوں طبیعت کا الک تھا۔ بیٹے کی آنکھوں بیس آنکھیں ڈال کر بولا' جانے ہو ہول کی جائے گئے کی میں آنکھیں ڈال کر بولا' جانے ہو ہول کی جائے گئے کی ہے؟ ..... بیس روپے۔ اگر ہم نے دہاں دو بیالی جائے بی تو جالیس روپے خرج ہو جائیں گے۔ اس رقم سے تو ایک وقت کی سبزی خرید ناممکن ہے۔ چنال چہ ہول سے جائے توسسی بینا بے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے بی جائے توسسی بینا بے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے بی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے بی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے بی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے بی جائے توسسی بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے توسسی بینا ہے۔ گ

# باروروني ويل دوياني

ایک گفایت شعار باپ نے ملی قدم اٹھا کر بیٹے کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا بشیراحر بھٹی



أردودُانجُنْ 121 🔷 🗘 دَبر 2014ء

روپے کی ہوئی تو ہوئل نو روپے کی ہوگئ۔ چائے پائی روپے کی ہوئی تو ہوئل بارہ روپے تک جا بینجی۔ یہ مقابلہ زور شور سے جاری رہا۔ چائے کچھوے کی چال چلتے ہوئے ہیں روپے فی ہیائی تک جا بینجی۔ پھر مجبوراً بوئل بھی ہیں روپے میں فروخت ہونے گئی۔ مہنگائی کا بی عفریت حکمرانوں کی نااہلی کا منہ بولٹا شبوت ہے۔

"مہنگائی کا جمن غریبوں کی گردان دبوچتا ہے امیروں
پراس کا داونہیں چلتا۔ میرے بیچ ذرا شفندے دماغ سے
سوچو۔ یہ چائے غریب مزدوروں کی خوراک ہے۔ میشی جائے چینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا
مزدور طبقہ چائے پرچل رہا ہے۔ یہ شے مزدور کو ملتی رہاتو وہ بارہ تھنے کام کر سکتا ہے گر حکومت ہراس چیز کومہنگا کر
دی ہے جو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ چائے بینے سے
کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ اگر یہ چائے نہ ہوتی تو اس
کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ اگر یہ چائے نہ ہوتی تو اس

بیٹے کوئیکچردیتے ہوئے باپ نے ایک بیالی اٹھاکے اسے دی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ بیٹے نے بلب جلارکھا تھا۔ باپ بیٹا چائے پیٹے لگے توباپ نے اُٹھ کر بلب بجھا دیا۔

بیٹے نے پوچھا'' آپ نے بلب کیوں بھایا؟''
باپ نے جواب دیا'' بے وقوف بات سمجھا کرو۔ ہم
دونوں بارہ روپے کی کفایت شعاری والی چائے پی رب
ہیں۔اگر بلب جلتارہاتو چائے پینے تک دس روپے کی بحل
خرج ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بارہ روپے والی چائے
ہمیں بائیس روپے میں پڑے گی۔ لینی ہوئل کی چائیس
روپے والی چائے سے دو روپے کا زیادہ خرچہ ہوگا۔
پھرالیے کام کا فائدہ؟ کفایت شعاری کریں اور خرچہ ہوئل
کی چائے سے بھی زیادہ ہو! بات کی تہ تک پہنچا کرو۔
میرے نادان اور بے وقوف بیٹے۔''

حمی۔ بوڑھے کفایت شعار باپ نے بیالیال ٹرے میں ر میں اور کمرے میں لے آیا۔ ٹرے میز پردھی اور بیٹے سے مخاطب ہوا"سنؤ پائے اس جائے پر کل کتنا خرج آیا؟" بيغ نے استفسار طلب نگاہ سے باپ کی طرف ديکھا۔ باپ سلسلهٔ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا" یانی مفت کا\_دوج جي تن دورويے اور جار جي چيني تين رويے کي دودھ پانچ روپے کا۔ دوروپے کی کیس خرچ ہوئی ۔لو! بارہ روپے میں دو بیالی جائے تیار۔ بول افھائیس روپے کی خصوصی بحیت ہوئی۔ اگر ہم پورے دن تین بار دو دو پیالی جائے پئیں تو تمام دن جارا کل خرچہ چھتیں روپے ہوگا۔اوپر کے جار رویے بھی بچے۔ گویا گھر میں ہم چھے بیالی جائے چفتیں روپے میں ٹی سکتے ہیں کیکن ہول پر جا کر بیر جائے پئیں تو ایک سوبیں روپے خرچ ہوں گے۔ یہ ہوئی نا بات۔ ہم گھر بیٹھ کے دن میں بہترین جائے کی بیالیاں یی سکتے ہیں۔اس طرح چورای رویے کی شاندار بحت ہو می۔ جنگل میں بین بجاوے جوگی سنسار میں باہے ڈھول دنیا میری طرح ہے گول کہ پیما بولتا ہے۔ بینے! انسان الرعقل سے کام لے کفایت شعاری کا وامن تھام لے تو بھی تنگ وتی گھر کادروازہ نہ دیکھے۔تم ابھی نادان ہو، میں اُوٹی چڑیا کے رحمن سکتا ہوں۔"

جیٹے نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔'' ابا جان! چڑیا کے پرتو میں بھی من سکتا ہوں۔ میں کیا ....سب کوعلم ہے کہ چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں۔''

" فدا کرے ایسا ہی ہوکہ سب چڑیا کے پر گن لیں۔
بیٹے بات یہ ہے کہ یہی چائے کسی دور میں ایک آنے کی
ملتی تھی۔ پھر دو آنے کی ہوئی۔ پھر اٹھنی کی ہوئی۔ ساتھ ہی
کولڈ ڈریک لیعنی بوتل کا دور آگیا۔ اب چائے اور بوتل کی
قیمتوں میں دوڑ شروع ہوئی۔ جب چائے تین روپے کی
ہوئی تو بوتل کا فی کس ریٹ سات روپے تھا۔ چائے چار

ومبر 2014ء

أردودُ أنجسك 122

#### تعميرات

ای عمارت تعمیر ہوئی۔ تاریخی اہمیت کی حامل ای عمارت میں ہوئی۔ تاریخی اہمیت کی حامل ای عمارت میں قائد اعظم محمولی جناح ۲۵ دمبر ۱۸۷۱ء میں کو بیدا ہوئے۔ آپ کے والدین ۱۸۷۳ء میں کا محصیا وار سے کراچی آئے تو وہاں سکونت اختیار کرلی۔ کامحصیا وار سے کراچی آئے تو وہاں سکونت اختیار کرلی۔ مراکش خریدی۔ اس چار منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر دہائش خریدی۔ اس چار منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر دکا نیس تعمیں۔ او پر رہائش کا حصہ تھا۔ عمارت کی تعمیر میں دکا نیس تعمیر سے اور منزلہ بونا 'پٹ س کے ریشے اور پہاڑی پخروں کے بلاک 'چونا 'پٹ س کے ریشے اور گارا استعال ہوا۔ اس کا رقبہ قریباً ۱۳۵ مربع گز ہے۔ گارا استعال ہوا۔ اس کا رقبہ قریباً ۱۳۵ مربع گز ہے۔ قائد عمیں رہائش قائدا عمر سال اس عمارت میں رہائش قائدا عمر سال اس عمارت میں رہائش

جس جگہ رہے اُس سے دلی قربت ہو

السال عان فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
معروف شخصیات جس جگہ تھہریں یا پچھ
عرصہ قیام کریں وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ بانی پاکستان
قائداعظم محموعلی جناح کے حوالے سے بھی بعض عمارات
مشہور ہیں۔ ذیل میں چند ایس عمارات و جگہوں
کا تذکرہ پیش ہے جو کسی نہ کسی طور قائداعظم سے
منسوب ہوئیں۔

وز سرمینشن به عمارت کراچی کے علاقے کھارادر میں برکاتی اسٹریٹ میں واقع ہے۔۱۸۲۰ء تا ۱۸۷۰ء کے درمیانی



پذیررے۔ای میں قائداعظم کے علاوہ مادرملت محترمہ فاطمه جناح اورمحتر مه شيري بائي نے بھي جنم ليا۔ فاطمه جناح کی پیدائش (۱۸۹۳ء) کے بعد جناح یونجاکس اور عمارت میں منتقل ہو گئے۔ ۱۹۰۴ء میں پیر عمارت مقامی تاج وزر علی ایونہ والانے خرید لی۔ اس کے نام

نومبر١٩٥٢ء میں کراچی کے میئر نے تجویز دی کہ قائد کی اس رہائش گاہ کوقومی یادگار کا درجہ دیا جائے۔

> چنال چه حکومت پاکتان نے ۱۹۵۳ء میں عمارت وزیرعلی ہے خرید کرای تحویل میں لیاور تغیر نوشروع کر دی۔۱۳ راگست ۱۹۵۳ء کوعمارت محکمہ آثار قدیمہ کے سروکر دی گئی۔ پھر اے عائب گھر میں تبدیل کیا گیا۔اب ممارت کی پہلی منزل يركتب خانداور مطالعه گاه واقع ہے۔ دومری منزل پر برآمدہ ہے اور ماتھ تین کرے ہیں۔ ان کروں میں قائد کے

زیراستعال اشیا مثلاً صوفهٔ سائید نیبل مسری وغیره موجود ہیں۔ تیسرے کرے میں جہال قائداعظم کی پیدائش ہوئی وہال جنم دن کی تاریخ کندہ ہے۔ قائدی ذاتی کتابوں کی الماری میزاور کری بھی رکھی نظر آتی

سنده مدرسته الاسلام مسلمانوں کی ایک قدیم درس گاہ....سندھ مدرستہ السّلام ١٨٨٥ء ميس خان بهادرحس على آفندى في قائم

ے بیر عمارت بطور وزیر مینشن مشہور ہو گی۔

ابتدامیں یہ مدرسہ بولتن مارکیٹ کے نزویک بند رودُ پر ایک دو منزله عمارت میں واقع تھا۔۱۸۹۰ء

کی۔خان بہادر حسن علی آفندی نے اس مدرے کو

بطورخاص مسلمان بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے بنایا

تھار عمارت کی تعمیر پر ۱۸۸، ۱۹۷ رویے (کم و بیش)

لا گت آئی۔اس میں سے نصف مقامی حکومت نے ادا

کیے جبکہ باتی رقم شہر کے مخرر حضرات کی مدد سے اکٹھی

بین سنده مدرسه کی موجوده ممارت کی تھیل پر اسے وہاں منتقل كرديا كيا- قائداعظم محدعلي جناح ای مدے کے نمایاں ترین طالب علم ہیں۔ آب اس ادارے میں تین بار داخل ہوئے۔ پہلے بعمر دی سال مسجراتی زبان کی چوشی جماعت میں آپ کو داخل کیا گیا۔ پھرآپ جمبئی المجمن الاسلام اسكول ميس يرط صف لك جہاں قائد نے مجراتی کی چوتھی

جماعت یاس کی۔

والدین نے بتاریخ ۲۲سر ۱۸۸۷ء دوسری بار بیٹے کوسندھ مدرسے میں داخل کروایا۔ پھر تبدیلی کے رجمان کی وجہ سے قائد کے کہنے یر ۵ فروری ۱۸۹۱ء کو انھیں لارنس روڈ ( کراچی) پر واقع سی ایم ایس ہائی اسكول مين داخل كرايا حميا- قائد عظم ٩ فروري ١٨٩١ ء كو تيسري بار ادارے ميں انگريزي كي چوتفي جماعت ميں وافل ہوئے۔ ۳۰ جنوری ۱۸۹۲ء کے دن انھول نے



سندھ مدرستہ اسلام کو خیر باد کہہ دیا۔ تب آپ انگریزی
کی پانچویں جماعت میں تھے۔ سندھ مدرستہ الاسلام کو
علی گڑھ کے بعد برصغیر کا دوسرا جدید علمی ادارہ ہونے کا
اعزاز حاصل ہے۔

گورنر باؤس

قائداعظم محد علی جناح پاکستان کے پہلے گورز جزل کی حیثیت ہے ''سندھ گورنر ہاؤس'' میں ۱۲ اراگست ۱۹۲۷ء تا گیارہ سمبر ۱۹۲۸ء یعنی اپنی وفات کک وہاں قیام پذیر رہے۔ ۱۵ اراگست ۱۹۸۷ء کو آپ

> نے موجودہ گورنر ہاؤس کے بچھلے ھے میں ایک اونچ چبوترے پر مورنر جزل کی حیثیت سے حلف اُٹھایا تھا۔

سندھ کا گورزہاؤس چالیس ایکڑ کے وسیع رقبے پر بھیلا ہوا ہے۔ میسول لائن میں واقع ہے۔

اس عمارت کو سر جارلس نیپئر (کمشنر سندھ) نے اپنی رہائش گاہ کے لیے تغییر کروایا تھا۔ ۱۸۴۷ء میں بدرہائش گاہ حکومت نے خرید کی اور اسے صوبے کے گورنر کی رہائش قرار دیا۔

من الم الم الم الم الله وقت کے قائم مقام کمشنر جزل جیب نے اس کی تغییر و توسیع کا کام کروایا اور دوسری منزل کا اضافہ بھی کیا۔ ۱۹۰۲ء میں ویلز کے شہزادوں اور شہزاد یوں کی آمد پر عمارت میں روشنی اور چکھوں کا انتظام کیا گیا۔ یہ دو منزلہ عمارت پیلے رنگ اُردو ڈائجسٹ 125

جانب '' قائداعظم روم'' واقع ہے۔ یہی کمرا گورز جزل کی حیثیت ہے قائداعظم کے زیراستعال رہا۔ وہ دفتر کی امور و ہیں انجام دیتے تھے۔ کمرے کا رقبہ ۵۳۲ مربع فٹ ہے۔ اب اس کمرے میں گورنر ہاؤس کے دوسرے حصول ہے قائد کے زیراستعال اشیالا کر محفوظ

کی منی ہیں۔ قائد اعظم روم کا دوسرا دروازہ گورنر ہاؤس کے باغ

ك خوابسورت تراشيده قيمتي يقرول تي تقمير كي كي -

کورز ہاؤس میں حمیری کے آخری جھے یہ وائیں

کی جانب کھلتا ہے۔
میز پر دفتری استعال
کی اشیا کے علاوہ
چاندی کا ایک
خوبصورت خوشبودان
دکھائی دیتا ہے۔ خیال
مہمانوں کو اُس سے
خوشبولگایا کرتے تھے۔

میز پر موجود کیپ عیاں کرتا ہے کہ قائداعظم رات گئے تک ملک وقوم کی خدمت میں محو رہے۔ انھوں نے گورنر ہاؤی میں گزارے اپنے مخضرایام کوقوم کی ترتی کے لیے وقف کے رکھا۔

آج ہمارا ملک حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے لوڈشیڈنگ کے بدترین بحران کا شکار ہے۔ جبکہ قائداعظم کی عادت تھی کہ گورنر ہاؤس کا کوئی بلب یا پنگھا فالتو نہ چلاتے اور غیر ضروری روشنیاں خود بند کر دیتے



وتمبر 2014ء

اس کمرے میں اب تحریک پاکستان کے راہنماؤں اور جلسوں کی تصاویر دیوار پر آویزال ہیں۔ اس کے بالكل سامنے باكيں طرف سے پہلے كرے ميں بانی أ پاکستان مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے۔ دائیں طرف کے پہلے کرے کے پیچیے والا کرا قائداعظم کے نجی سیرٹری کا تھا۔اس کے بالقابل کمرا قائداعظم بطور دفتر استعال کرتے تھے۔بالائی منزل پربائیں ہاتھ کا پہلا كرا قائد كابيدروم تفا- جبكه دائيس باته كا كرا آپ كى ہمشیر محترمہ فاطمہ جناح کی خواب گاہ رہا۔

قائداعظم ريذيدكي به خوبصورت عمارت زیارت بلوچتان میں واقع ے۔ قائداعظم نے زندگی کے آخری دو ماہ نہیں بسر کے۔ زیارت میں داخل ہونے والی مرکزی شاہراہ سے دائمیں ہاتھ ایک سڑک اوپر کی طرف جاتی ہے۔اس یہ تیر کے نشان سے قائداعظم ریزیدگی کی نشاندہی کی گئی

قائداعظم ریزیزنی دراصل زیارت میں وائسرائے ہند کا منبادل گھر تھا۔ اس کے دروازے پر

عارت کی تاریخ رقم ہے۔ ریزیڈی کی عمارت کے دائیں بائيں خوبصورت تراشی مگئی گھاس کے برآمدے ہیں۔ رنگ برنگ بھول اور چنار کے درخت انتہائی خوبصورت ماحول تخليق كرتے ہيں۔ سير هيول

ے برآمدے میں آئیں تو قدرتی حسن کا دور تک نظارہ کیا جاسکتا ہے۔

صنوبر کی لکڑی ہے تیار کردہ اس دلکش عمارت میں واخل ہوں تو آگے بیجھے اور ینجے جار جار کرے دکھائی دیتے ہیں۔ دائیں جانب والے کرے میں قائداعظم کھانا کھاتے تھے۔ای کمرے میں لکڑی کا ایک اسٹینڈ ہے جس میں پیتل کا تھال انکا ہوا ہے۔ سی تھنٹی کا کام دیا کرتا۔ چونکہ اس زمانے میں زیارت میں بحل نہیں تھی، اس ليے تفال بجا كر تھنى كا كام لياجاتا۔

اس کرے کا دروازہ كلا بوتو قائداعظم كا بيرروم واضح نظر آتا ے۔ آپ کے کرا اسرّاحت میں ایک ڈرینگ ٹیبل مجھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب کری اور میز یڑی ہے جہاں علالت

کے باوجود قائداعظم حكومتى فرائض انجام وسية تھے۔ بيدريذيدنى سطح سمندر سے آٹھ ہزار فٹ بلند ہے۔9۲۔ ۱۸۹۱ء میں اس کی تغمير پر١١٠ ١٥ روپي كى كثيررقم خرچ ہوئي تھي۔

جزل محمد ضیاء الحق نے ١٩٨٥ء میں اسے قومی یادگار کا درجه دیا اور آثار قدیمه کی فهرست میں شامل کر لیا۔ تب بی اس کا نام'' قائداعظم ریزیڈنی'' قرار مایا۔ ۱۵رجون ۱۳۰۳ء کو دہشت گردوں نے بیتاریخی عمارت راکث اور بینڈ گرنیڈ مار کرتباہ کر ڈالی۔ اے چر پرانی طرز تقمیر کے مطابق نے سرے سے بنایا گیا۔

اُردودُانجسٹ 126

نے دی۔ پہلی بار مقبرے کی تصویر ڈاک ککٹ پراا تمبر ۱۹۲۴ء کوشائع ہوئی۔ مزار کے پہلو میں پاکتان کے پہلے وزیراعظم لیافت علی خال قائد کی بمشیر' محترمہ فاطمہ جناح' سابق گورز پنجاب سردار عبدالرب نشتر اور نورالا مین مدفون ہیں۔ مزار کے اطراف میں خوبصورت باغات واقع ہیں۔ یہ باغات ' باغ قائدا عظم' کے نام باغات واقع ہیں۔ یہ باغات کی تقییر سے مزار کی خوبصورتی اور دکشی میں اضافہ ہوا۔ اطراف میں جھے خوبصورتی اور دکشی میں اضافہ ہوا۔ اطراف میں جھے فرال میں دورتک مزار کے پلیٹ فارم سے اونجی عمارت فرلائگ دورتک مزار کے پلیٹ فارم سے اونجی عمارت

مزار قائد

قائداعظم کا مزار کراچی کے خوبصورت ترین
مقابات میں ہے ایک ہے۔ اسے بچوں و بروں کی
مقبول ترین عمارت بھی کہا جا سکتا ہے۔ روزانہ ہزار ہا
ماج و سے مکھنے دور ان خوانی کے نوس ترین

مقبول ترین عمارت بی لہا جا سلما ہے۔ روز اند ہرار ہا سیاح اسے و کیھنے اور فاتحہ خوانی کرنے آتے ہیں۔ قائداعظم کا مزار ۹۰ فٹ کی اونچائی پرایم اے جناح روڈ یہ واقع ہے۔

مزار کا نقشہ مبئی کے ماہر تعمیرات یجی مرچنٹ نے بنایا۔ نقشے کی حتی منظوری ۱۹۵۹ء میں محترمہ فاطمہ جناح

جے فرور ہو آئے کے ے شکار کھے

ایک روز قائداً عظم اپی کوشٹوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاتون کا ذکر کرنے گے جو بار باران کے پاس آ
کر انھیں پارلیمنٹری بورڈ قائم کرنے ہے منع کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ پنجاب میں لیگ کے نکٹ پر کوئی امیدوار
کامیاب نہیں ہوسکتا۔ پیر تاج الدین صاحب بھی اِس محفل میں موجود ہے۔ پیرصاحب قائدا عظم کے پرانے
ساتھی اور رفیق کار تھے۔ برسول پنجاب میں مسلم لیگ کے سیکرٹری رہ چکے تھے۔ اُن کی شمشیر زبان کی روائی کے
سامنے کوئی مصلحت نہیں تھہر سکتی تھی۔ قائدا عظم پیرصاحب کے رنگ طبیعت سے خوب واقف تھے۔ جب
قائد اعظم اس خاتون کا ذکر کر چکے تو پیرصاحب نے بے لکھنی سے فرمایا ''مسٹر جناح! اس خاتون نے آپ سے
ہت میل جول بردھا لی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے ناز وغمزہ کا شکار ہوکر نہ رہ جائیں۔'' قائدا عظم نے
ہمت میل جول بردھا لی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے ناز وغمزہ کا شکار ہوکر نہ رہ جائیں۔'' قائدا عظم نے
ہمت میل جول بردھا لی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے ناز وغمزہ کا شکار ہوکر نہ رہ جائیں۔'' قائدا عظم نے

ہزار دام سے نگلا ہول ایک جنبش میں جے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

بهليحيح فيصله، پهرغمل

ا پی سای زندگی میں قائداعظم نے سستی شہرت اور نام ونمود کی خواہش نہیں کی۔ قائداعظم وہی کچھ کرتے جو اہر جے وہ درست بچھتے ....قطع نظر اس امر کے کہ عوام کو وہ پسند ہے یا ناپسند۔ ایک دفعہ انھوں نے بنڈت جواہر الل نہرو سے کہا ''تم پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ عوام کو کیا یہ پسند ہوگا اور پھر ان کی پسند کے مطابق عمل کرتے ہو۔ پہلے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بچھ کیا ہے؟ درست کیا مول کرتے ہو۔ پہلے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بچھ کیا ہے؟ درست کیا ہوگا؟ اور پھر اس پڑمل شروع کر دیتا ہوں۔ لوگ میرے کر دیتا ہوں کہ بھو جاتے ہیں اور مخالفت غائب ہوجاتی۔ ہوگا؟ اور پھر اس پڑمل شروع کر دیتا ہوں۔ لوگ میرے کر دیتا ہوں۔ لوگ میں کہ دیتا ہوں۔ لوگ میرے کر دیتا ہوں۔ لوگ میرے کر دیتا ہوں۔ لوگ میں دیتا ہوں۔ لوگ میٹرے کر دیتا ہوں۔ لوگ میں دیتا ہوں۔ لوگ میاں دیتا ہوں۔ لوگ میتا ہونے کو میتا ہوں کے کہ دیتا ہوں۔ لوگ میاں کیتا ہوں کے کو میتا ہوں کے کہ دیتا ہوں۔ لوگ میتا ہوں کے کو کو کیا ہوں کیتا ہوں کو کو کو کو کو کو کیاں کیتا ہوں کی کو کو کو کیا کو کر دیتا ہوں۔ کو کو کو کو کو کو کر دیتا ہوں۔ کو کو کو کی کر دیتا ہوں۔ کو کو کو کو کر دیتا ہوں۔ کو کر دیتا ہوں کو کر دیتا ہوں۔ کو کر دیتا ہوں کو کر دیتا ہوں۔ کو کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کو کر دیتا ہوں کو کر دیتا ہوں کر

أُردو دُانجُسٹ 127 🔷 مجر 2014ء

# سرگزشت

بات ہے میں نوسوج بھی نہیں عق تھی کہ زوی سے کی تھی کہ زوی سے ہور تیں جنھیں بابشکا کیں کہتے ہیں اس کی کہ دن درجہ ہوشیار اور جالاک ہوں گی کہ دن دہاڑے آنکھوں میں ڈھول جھونک دو کیکے کی چیز سونے کے مُول دیں گی۔

ہوا ہے کہ میں سینٹ پینرزبرگ میں واقع مشہور روی ادیب دوستونسکی کا گھر دیکھنے گئے۔اسی میں ایک عجائب گھر بھی بنا ہوا ہے جس میں دوستونسکی سے متعلق اشیا

# روسي بابشكاوي

# ئے مچھے ٹوٹ ٹیا

روس میں گزرے گرم وسرد لحول کی دلچسپ وسبق آموز بادیں معروف مصنّفہ کے البیاق لم سے

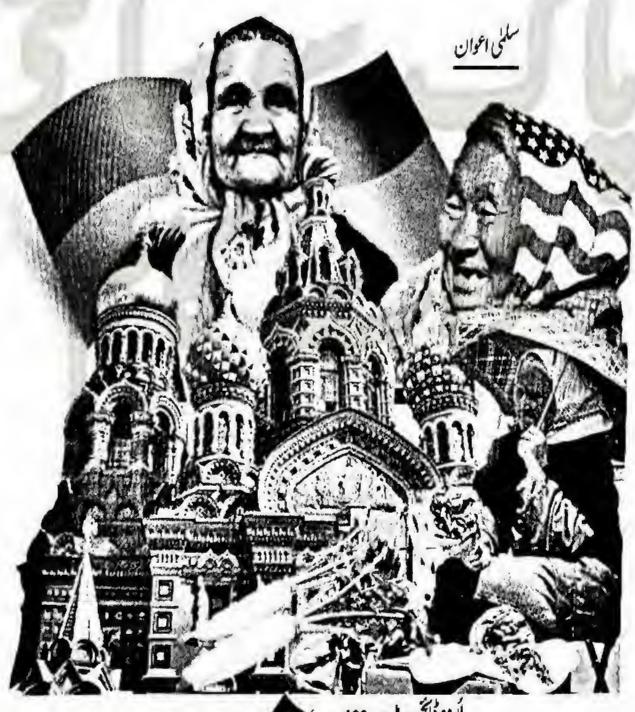

دیں..... ہماری کس نے شعنی ہے؟

قہر درولیش ہر جان درولیش چالیس روبل دے کر جان کی خلاصی کروائی۔ تھوڑا سا آگے چلنے پر سبزی اور کھلے منڈی نظر آئی تو اندر جا گھسے۔ پختہ چبوتر ول پر تازہ خوش رنگ بھلوں اور سبزیوں کے سلیقے سے لگے ڈھیروں پر قیمتوں کے کارڈ بھی دھرے تھے۔ پوری منڈی میں عورتوں کی حکمرانی تھی۔

اوہوتو ہی بابشکا منڈی ہے۔ ہر رُوی کا مفافات میں چھوٹا یا بڑا گھر ہونا ضروری ہے جے ڈاچا کہا جاتا ہے۔ اس کے باغیج میں سبزیاں اور پھلدار درخت لگائے جاتا جاتے ہیں۔ اکثر بوڑھیاں صبح سورے اپنے ڈاچاؤں سے سلاد اور پھل لا کر فروخت کرتی ہیں۔ کہیں سے دکانداری منظم صورت میں اور کہیں پیادہ راہوں اور چوراہوں پر بھری نظر آتی ہے۔ جنھوں نے ہمیں لونا وہ ذرا ''ماضی'' فتم کی بایشکا ہیں تھیں جو تھوڑے سے مال مناع کے ساتھ سرکوں پر ڈیرہ لگا لیتی ہیں۔ گر جہاں داؤ چھا منٹی داموں اشیاجی باچ اپنی دہاڑی بنا گھر لوث جاتی جیں۔ منڈی کی عور تیں تو سی بات ہے بروی مرد مارت می بیں۔ منڈی کی عور تیں تو سی بات ہے بروی مرد مارت می بیس منڈی کی عور تیں تو سی بات ہے بروی مرد مارت می بیس منڈی کی عور تیں تو سی بات ہے اپنے اڈوں پڑھسے سے بیشی تھیں۔ کی ہوں کی طرح اپنے اپنے اولوں پڑھسے سے بیشی تھیں۔ گا کوں میں بھی تسم کھانے کو کوئی مرد مذتھا۔ وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا پانچ روبل کا تھا۔ دل نے وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا پانچ روبل کا تھا۔ دل نے وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا پانچ روبل کا تھا۔ دل نے وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا پانچ روبل کا تھا۔ دل نے وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا بی خوالے کو کوئی مرد منہ تھا۔ وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تجھا بانچ روبل کا تھا۔ دل نے وہیں بنا چلا کہ مولیوں کا تو بی لیا کہ مولیوں کا تو بی ایک کی ایک کی کیں۔

اب فیصلہ ہوا کہ بیٹر ہوف محل جایا جائے۔ محلات اور باغات کا بیسلسلہ روی ہادشاہ پیٹر اعظم نے تعمیر کرایا تھا۔ مگر اپنی منزل تک کیسے بہنچا جائے؟ بہر حال پوچھتے پاچھتے اس اسٹیشن تک جا پہنچی جہاں سے مقامی ریل پیٹر ہوف محل جاتی تھی۔

اب بجوم كو أنكهول مين قصائي جيسي نظر بحركر ديكها

محفوظ ہیں۔ میں ملطی سے ذرا آگے نکل کی۔ جب واپس پلٹنے کی تو پیارہ راہ پر چار بوڑھی عورتوں کو سُرخ مولیاں، ہراپیاز، بود بینہ اور گاجریں بیجے دیکھا۔ مُولیوں اور گاجروں کی خوش رنگی اور تازگی اپنی جگہ جو بوڑھیاں دکا نداری کر رہی تھیں' وہ اپنے پہنا دُوں کے ساتھ روی قدیم تہذیب کی نمائندہ لگیں۔ موٹی چنٹوں والے لیے اسکرٹ، بوری آسٹینوں والے بلاؤزاور سروں برخاص شم کی ٹو بیاں۔ مولیاں آئی تازہ اور خوش رنگ تھیں کہ بے اختیار جی چاہا بھی پکڑوں اور تجر کچرکھانا شروع کی ٹو بیاں۔ مولیاں آئی تازہ اور خوش رنگ تھیں کہ بے اختیار جی چاہا بھی کیڈوں اور تجر کچرکھانا شروع کی ٹو بیال۔ مولیاں آئی تازہ اور خوش رنگ تھیں کہ بے اختیار جی جاہا ہی کہ کے گھر جارہی تھی۔ لہذا طے کردوں۔ بیٹینا ایسا کر بھی لیتی پر بھاری بھر کم ناشتا کلیج بردھرا تھا۔ دوس بے نیٹنیش فریدی جا میں۔

دوستونسکی اور اینا کے گھر سے نکلے تو وہیں جاکر مولیوں کی خریداری کا سوچا۔ اُنگلیوں سے ایک خوبضورت واسارٹ بابشکا نے چار کا اشارہ دیا۔ سات آٹھ بندھی مولیوں کا یہ تجھا ہم نے دو تین روبل میں خریدنا چاہا مگر وہ چار کے اشارے پر ڈئی رہی۔

خیر پانچ روبل کا سکہ دیا اور ایک روبل واپس لینے
ہاتھ کیا بردھایا گا کہ شہد کی مصبول کے جھتے کو چھڑ بیفی
خونوار چیلوں کے نرغے میں آگئ خوفناک شکاری کٹول
کے گھڑ میں بھنس جی ۔اس کی ساتھی عورتوں نے فی الفور
عار اور صفر کا اشارہ دیتے ہوئے عصیلی نگاہوں سے بول
محورا جس میں بیغام تھا: فوراً بیسے دو عالیس روبل ۔
' عالیس روبل ۔' میری آئکھیں چیرت کے مارے
میٹ گئی۔ اِن پانچ چھے مولیوں کے عالیس روبل!
میمن گئی۔ اِن پانچ چھے مولیوں کے عالیس روبل!
میمن مانس لینا مشکل ہوگیا۔ بل بحرکوسوچا ہمولیاں
میمنگ کر بھاگ جا کیں، کیا کر کیس گی ؟ پھر سوچا اگر
میمنگ کر بھاگ جا کیں، کیا کر کیس گی ؟ پھر سوچا اگر
میمن مولیاں تو مارے جا کیں، کیا کر کیس گی ؟ پھر سوچا اگر

عبر 2014ء

أُرُدُودُانِجُسِكُ 129

کہ ہے کوئی مہریان چبرہ جسے پوچھیں تو وہ مونڈ ھے مار کر آگے نہ برھے۔دوعورتیں منفردی لگیں۔انہی کے پاس جِاكرمدٌ عا كُوْل كُرْاركيا كه ميں پيٹر ہوكل جانا ہے۔ لگتا تھا وہ ای انظار میں کھڑی ہیں کہ کب کوئی کچھ یو چھے اور وہ نیکی کما کیں۔ بل جھیکتے میں ہاتھ سے پکر ککٹ مھر کی کھڑ کی برلے آئیں۔بولیں ادہمیں بھی اس طرف جانا ہے۔ کچھ فکر کی بات نہیں۔"

ایک توسیاح أویرے اجنبی ماحول اور لوگوں کے بارے میں کچے چھے جانے کی خواہش، تمیرے مدمقابل انگریزی بولنے والا، جہاں اتنی باتیں ساز گارمل

جائيس تو اندھے کو دو آنکھول کے سوا اور کیا عاہي؟ كيما خوش نصيب دن تعا!

> آلا سياه زمين پر سفيد بندكيول والا فراک سے ہوئے تقلی۔سیاہ جرسی اور کمبی ساه جرابین. پوری جنی

نظر آتی۔ عمر بہی کوئی حالیس کے ہیر پھیر میں ہوگی۔ رُوسی لۇكيول كوانگرىزى سكھاتى تقى\_

نتاشا کی گردن کے دو مہرے کھسکے ہوئے تھے۔کالر پہننے کی وجہ سے مردن میں اکر او تھا۔ بیاری کی اذیت سے دوجار ہونے کے باوجود بنس مکھتی جسم پر کوٹ اور سر پر کمبی سی ٹو پی تھی۔

گاڑی میں بیٹھنے ہے قبل ہی وُ ھیرساری معلومات ایک دوسرے کے بارے میں حاصل ہوگئیں۔آلاکی ایے شوہر سے طلاق ہو چکی تھی۔اکلوتے میٹے کے

أُردودُانْجُسٹ 130 🛦 معنوب المحاد عبر 2014ء

بارے میں بات کرتے ہوئے اُس کے لیجے میں ذکھ أور ملال تقا:

''نشہ کرتا ہے۔ چھے ہزار روبل میری تنخواہ ہے۔ کہاں سے اُس کے آئے دن کے بوضتے مطالبات يور كرول؟ ميس في هر عنكال ديا بـ" " بي مبخت ما كيل يالئے سے لے كر اولاد كے بوڑھا ہونے تک بھی اُنہی کی فکروں میں مری جاتی ہیں۔''میں نے سوچا۔

نتاشا کا شوہر بس ڈرایئور تھا۔ دو بٹیابِ اور ایک بیا۔ تینوں شادی شدہ ۔ وہ اگر گھریلوزندگی سے ملھی تھی تو

یماری اور اس بر اتھنے والے اخراجات نے أسے پریشان کر رکھا تفاميرے يه يو حفظ یر که روس میں طبتی علاج تو حکومت کی ذمے واری ہے آلا



"زياده مبتكم علاج کرانے اب حکومت کی ذہے داری نہیں رہے۔ وہ دورختم

ہوگیا۔جب زبان تو بند تھی پر باتی فقر فاتے نہیں تھے۔" میں وُقوب میں کھڑی تھی۔جب سر چکرانے لگا

تو آلا سے چھاؤں میں چلنے کی درخواست کی۔عین اُسی وقت وہ مجھے ہاتھ سے تھام کرگاڑی میں لے آئی کہروائلی كا وقت موكيا تفاركميار ممنث بهت كشاده تفارنشتين شاه بلوط کی نئی نگورلکڑی سے بنائی گئی تھیں۔ مگر ان پیزم ی پوشش نہیں تھی روسیوں کی طرح ٹھنڈی ٹھاراور سخت لگی۔

آلا کے لہج میں ایک اچھے اُستاد کا تاسف چھلکتا

ہیں۔ ہمارے تن ونوش ہی کو دیکھ لو، کیا عور تیں اور کیا مرد سبھی گھٹے ہوئے مضبوط جسم وجان کے مالک ہیں۔'' آلا پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی'' ہاں البنداب نئ نسل مایوں کررہی ہے۔''

کمپارٹمنٹ میں بڑا ساتھرموں ہاتھ میں کبڑے
ائش کریم بیچنے والے لڑکے کی آمد وطن عزیز کا ایک
ہانوس منظر یاد دلا گئی۔ نتاشا کی میزبانی نے خوشی سواکر
دی نی الفور چاکلیٹ ائش کریم خرید ہمارے ہاتھوں میں
تھائی کہ چلو کھاؤ۔ چلتی گاڑی سے باہر کے نظارے دیکھو
اور باتیں بھی کرتے جاؤ۔

بیرونی مناظر میں جنگلوں کی کثرت تھی۔ کہیں کہیں کہیں ماروں کے ٹاکے لگ جاتے۔ آلا سے پتا چلا کہ ہماری منزل قریب ہے۔ لیکن اس سے بل ہی ایک جملہ میرے لیوں سے بھسل بڑا:

" آلا! کیا بیمکن ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر کے چلیں؟ ایک عام زوی کا گھر دیکھنے کی شدید تمنا ہے۔"
آلا خاموش می ہو گئی۔ نتاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں پھرزوی زبان میں بات کرنے لگیں۔
دیکھا۔ دونوں پھرزوی زبان میں بقینا نتاشا نے ہلّہ شیری دی ہوگی۔

''ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں اور نہ ہی خوبصورت ہیں۔'' ِ آلاجسمِ معذرت تھی۔

" گھر تو مکینوں سے ہوتاہے اور آلا صورت کے ساتھ ساتھ دل کی بھی حسین ہے۔ " سچی دلداری سے بھرے میر کے فظول نے آلا کو بھلا کررکھ دیا۔

رسی رو چیز کے چھدرے جنگلوں میں مستطیل اور مربع نما عمارتوں کے بلندوبالا سلسلے تھیلے ہوئے متھے۔ پختہ سرکیں ایک دوسرے کو کا ٹتی مختلف عمارات تک

جب وہ اپی شاگردوں کے بارے میں بات کرتی: ''رُوی الوکیاں امریکی زندگی اور آسائشوں کے حصول کی خاطر مری جاتی ہیں۔ انہیں خوابول کی دنیا میں رہنا بہت پیند، مگر انگریزی سکھنے میں پی چور اور پوری ہڈجرام ہیں۔ وکٹیشن سے اُن کی جان جاتی ہے۔ جبے یاد کرنے پر موت پڑتی ہے۔ اور ٹینس سکھنے ہوئے تو گویا بیہوش ہو جاتی ہیں۔ بھی میری جماعت میں آؤ تو گرائمر پڑھاتے ہوئے اُن کے چروں پر پھیلی بیزاری دیکھنا۔''اف بیتو ہوئے اُن کے چروں پر پھیلی بیزاری دیکھنا۔''اف بیتو انہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' اور اُس انہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' اُن بیتو اُنہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' اُن اِنہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' اُنہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' اُنہائی بور ہیں' جیسے جملے سننامیراروز کامعمول ہے۔'' وائس الا جلے دل کے بھیچو لے پھوڑ رہی تھی'' وائس الا جلے دل کے بھیچو لے پھوڑ رہی تھی'' وائس الا جلے دل کے بھیچو لے پھوڑ رہی تھی'' وائس الا جلے دل کے بھیچو لے پھوڑ رہی تھی'' وائس الا جلے دل کے بھیچو کے اُنہائی (Active Passive)

(Active Passive) اور زیشن (Active Passive) اور زیشن (Active Passive) سکھاتے ہوئے میں کس عذاب سے گزرتی ہول تم اُس کا تقور بھی نہیں کر سکتی۔''

میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اُسے بتایا ''ارے آلاً پرائی زبانیں سیکھنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے! کچی جماعت سے ہمارے ہاں انگریزی پڑھنے اور سیکھنے بر زور ہے۔ پھر بھی حالت وہی ہے کہ دھونی کے گئے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر۔''

مر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ بات میں نہیں رکھی آلاسے کہہ ہی دی میں نہیں رکھی آلاسے کہہ ہی دی دو آلٹ پُلٹا کر روسیوں کو وختہ کیا پڑا تھا حروف کو اُلٹا پُلٹا کرنے کا؟ اب کا کی آواز لاکی ہے۔ کہ اپڑھنا ہوتو ایسا ہی آواز دین ہے۔ پچھ ایسا ہی آواز دین ہے۔ پچھ ایسا ہی مال بقیہ حروف جبی کا ہے۔ رُوی رسم الخط اور لاطین رسم الخط میں اگر مشرق ومغرب جسیا فرق نہیں تو مغرب اور مشرق وسطی جتنا تو ضرور ہے۔ '' مغرب اور مشرق وسطی جتنا تو ضرور ہے۔'' مغرب اور مشرق وسطی جتنا تو ضرور ہے۔'' کی کہا ہجھتی ہو؟ ہم ہر معا ملے میں اپنی انفرادیت قائم رکھتے کی '' تم رُوسیوں کو کیا ہجھتی ہو؟ ہم ہر معا ملے میں اپنی انفرادیت قائم رکھتے

وكبر 2014ء

أردودُانجستُ 131 م

رسائی کا ذریعة تغییں۔آلا کا گھر تبسری منزل پرتھا۔لفٹ تک اور وے کے کسی مریض کی طرح ہونگی تھی۔

کھڑ کھڑ دھر وھڑنے ذراسا ہراساں تو کیا مگر نتاشا اور آلا کی آنکھوں اور ہونٹوں پر بھری سکی نے سمجھایا کہ یہ تو لفث کی برانی عاوت ہے۔ اگر کوئی "وختہ ٹائی" حادثہ موجائے تو پھر ہنگائ تھنٹی بجادی جاتی ہے۔

یه کیمونزم دور کی عمارتیں تھیں جنھیں مالکانہ حقوق پر لوگوں کو دیا گیا تھا۔ ہر عمارت میں گرم یانی کا پلانٹ اپنا ہے۔ لیکن خشکی اور کہنہ سالی اُن کے چبرے مہروں اور اندرون تک اُنزی ہوئی ہے۔

بند دروازه آلا کے تھنٹی بجانے اور کچھ بولنے پر فورأ بی کھولا گیا۔سفید نیلی رگول سے پُر کمزور ہاتھ میں بکڑا دردازے کا یٹ تھامے ایک خزاں رسیدہ پھول کا نچ کے بنٹے جیسی محوری آنکھوں کو پوری طرح کھولے ہماری طرف متوجہ تھا۔عام روی بوڑھیوں کے بھس دُبلا پتلا اوراسارٹ سایہ وجود آلا کی مال کا تھا۔

یلے باریک ہونٹول پر ہمیں دیکھ کر مسکراہٹ أبحرى۔ دروازے کے ساتھ ریک تھا اور ایک کری! نتاشانے کری پر بیٹھ کر جوتے اُتارے۔ اللانے کھڑے کھڑے آئیں ریک میں سجادیا۔عام روسیوں کے ہال جوتے گھر میں لے جانے کا کوئی رواج نہیں۔ ذرا اوپر كوك برساتى يا جرى وغيره ٹائلنے كى جگه تھى۔ايك ميں کوٹ لٹکایا۔ دوسری میں جری ہم نے بھی اُن کی تقلید کی اور بلکے پھلکے ہو کر آگے برھے۔برآمدے میں قالین بچاتھا گیلری میں باہر کی ست شیشے لگے تھے۔ دو کرول کے اس فلیٹ میں ڈرائنگ اور بیڈروم ٨٨١ ف كے تھے۔ دوسرے بلاك ميں نتاشا كا گھر بھى اى متم كالتحاركرول مين بهي قالين بجهي تقد ديواري

رنلین وال پیروں سے جی تھیں۔ یہ وال بیر آلانے خود لگایا تھا۔ چھوٹے موٹے کامول سے لے کر بڑے بڑے کام کرنے تک میں روی عورتیں خود فیل ہیں۔عام اوزاروں کی موجودگی ہرگھر میں ضروری ہے۔

ڈرائنگ روم میں دیوان (بستر نما صوفہ) شوکیس وو گرسیان اورنی وی مع ٹرالی موجود تھا۔خواب گاہ میں عام سابستر دهرا تھا۔ چھوٹے سے عقبی برآمدے میں وُھوپ ك رُخ دهرے ملول ميں جھوٹے جھوٹے كائ اور سفیدمُسکراتے پھول گھر میں زندگی کالطیف احساس جھیر رے تھے۔

جب ہم نشست گاہ ہیٹے تو مہنگائی کا رونا رویا جانے لگا۔خوا تین کومعاشرے کے دوانتہاؤں..... بہت امیراور بہت غریب میں بٹ جانے کا صدمہ کھائے جاتا تھا۔

سوديت لونين توشخ، طبقاتي تقسيم جنم لينے اور معاشرے میں بے راہروی کے بردھتے رجحان کا وُ کھ آلا ے کہیں زیادہ اس کی مال کو تھا۔ زبان سمجھ نہ آنے کے باوجود آتکھوں ' چرے کی اولتی سلوٹوں، ہاتھوں کی سیمانی اوراضطرابی لہراؤ سیموں میں اس کاعکس نظر آتا۔ باتوں ك شامراه برسريك بها گ جاتى آلا جب ترجماني كرتى أس سے بھی لقمے جاری رہتے۔

"ارے اس وقت جائدادوں کے لیے لوگ یاگل نہیں تھے۔اینے کاروبار کرنے کا بھی کوئی ہوکانہیں تھا۔ ضروریات زندگی کی فراہمی تقینی اور ارزاں نرخوں پر موتى - راشن كارد مسلم رائج تفارشراب يرجمي ايك حدتك ینے کی یابندی تھی اس امرے باوجود کہ واؤ کا روسیوں کی كمزورى ہے۔آج كي سل تو بب باروں ميں بيٹھى بول بر بوّل چڑھائے چلی جاتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے اور يو حصے والانہيں۔

اُلادِدُالْجُنْ 132 ﴿ € وتمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آلا کے لڑکے کا ذکر کیا ہوا 'بابشکا (بوڑھی عورت) کی آنکھوں میں نمی اُتر آئی ۔ وہ پھرشروع ہوگی:

"مب زندگی میں سکون تھا۔ اگر بہت خوشحالی نہیں تھی تو غریبی بھی نہتھی۔ نیکس کم تھے۔ مبھی گھروں میں معیار زندگی ایک جیسا تفاراب جیسی دور نہیں تھی ہوئی تھی۔ دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ٹی وی کا ایک چینل جو دکھا تا د كيه ليا جوسنا تاس ليا\_سوويت قوم كام كرتى تقى \_ توم كى عظمت کے لیے جان ماری جاتی ۔ افراتفری، آیادھائی اور مار دهار پرهنیس تھا۔"

میں نے آلا ہے یوچھا کہ اُس کی سوچ کیا ہے؟ نی نسل سے قربت رکھنے والی عورت بولی:" آزادی کسے بُری لکتی ہے؟ ہبر حال اس وقت جبر تو تھا۔ تب منفی اور شبت بہلودونوں ملتے تھے اور ابھی ہیں۔"

میں پھرہم عسل خانے گئی۔ منہ ہاتھ دھویا اور رخصت جابی- پر آلا چھوٹے سے باور چی خانے میں نصى مونى تقى ميرى بات بر مُعدك كر بابر آئى ادر كها: "گھر میں جودال دلیہ ہے اِسے تو آپ کو کھانا پڑے گا۔" متوسط اور نیلے متوسط طبقے کے ہاں کھانا کرے نہیں باور چی خانے میں کھایا جاتا ہے۔میز پر جار پیالے سے تھے۔ دو میں بیاز اور کھیرے تیر رہے تھے۔برے سے چینی کے ڈو نگے میں گائے کے گوشت اورسبزیوں کی سیخی اور پلیٹ میں چورنی خلیب (گندی وبل رونی) دهری تقی-

سی بات ہے، شرمندگی کا بلکا سا غبار میرے چرے رہیل گیا گھر آنے کا مقعدتو رہن سبن سے آشنائی حاصل کرنا تھا نہ کہ کھانے سے۔ جب اس کا دو تین باراظہار میری زبان سے ہوا' تو آلا کے لیج میں اگرمخت تھی تو وہیں صاف گوئی کی سیائی بھی تھی۔وہ بولی

أردودُانجست 133

"' بيرسب ريفريج يثريش تھا۔ نه ہوتا تو تم لوگوں کوم ف جائے ہی بر فرخاد تی۔''

سادہ بے تکلفانہ ماحول تھا۔کن انکھیوں ہے کھانے کا انداز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ہم ایک دوسرے کے ساتھ جُڑے کھاتے ہوئے یاتیں كرنے لگے۔ آلانے كہا "جى زوى بور عول كى سوچ کم و بیش میری مال جیسی ہے۔ انھیں یہ نہیں سمجهایا جا سکتا که دنیا گلوبل ویلیج بن چکی اب دنیا سے کٹ کر کنویں کا مینڈک ہے نہیں رہا جا سکتا۔ ذات کا شعور اور ادراک آگہی ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرون اور تهذيبون مين جنم ليتي تبديليان روكنا نا ممکن ہے۔ تم نے ویکھا ہو گا جابجا کام کرتی زوی عورت تک سک سے آراستہ بہترین لباس میں ملبوس كتى مشاش بشاش اور جاق چوبند ہے۔ أے فيشن کی دنیا سے گہری ولچیں ہے۔ میری خوابگاہ کا بستر میری ماں کے زمانے کا ہے۔ تب حکومت حار یا نج ڈیزائن کے بستر بنوا کر ہر خاندان میں بانٹ ویق تھی۔ اب میکن ہی نہیں۔ وقت تو قلانجیس بحرتا آگے جلا گیا۔لوگوں کے طور طریقوں میں تبدیلیاں نا گزیر تھیں۔ انھیں خوش ولی سے قبول کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ کیپٹل ازم اور ماڈرن ازم کے سیلاب کے آگے كوئى بنائبيل باندهسكتا-

زندگی کی گاڑی بمشکل تھیٹنے کے باوجود آلا کی سوچیں کسی حد تک مثبت تھیں۔ میں حیران ہوگئی۔ اس بے حد مُحندی مُعار اوراجنیوں کے لیے محبت سے عاری سرزمین برمیں نے آلا اور نتاشا کودل کی دنیا ك أس كوشے ميں جا جيفايا جہال چندى اجنبي اين مہربانیوں کے باعث براجمان ہیں۔

#### حالات حاضره



اے ظاہر کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ایڈز دائر س اب تک پندرہ لاکھ انسانوں کی جانیں لے چکا۔ جبکہ ایبولا وائرس کی حالیہ وہا کے باعث تادم تحریر پانچ ہزار سے زیادہ مردوزن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

بہر حال دین اسلام کی روسے ہر انسان کی جان فیمتی ہے۔ اس لیے اسلام بہلا ندہب ہے جس نے بی نوع انسان کو وبائی امراض کی ہلاکت آفرین سے خبر دار کیا۔ نبی کریم علیق کا ارشاد مبارک ہے:





# alacing

اس موذی جرتوے کا بیان جوانسان کوراتوں رات کنارِ قبریہنچادیتاہے

ابوصارم





رير

أردو دُانجُسٹ 134

د مسلمانو! اگر تنهیں معلوم ہو کہ ایک مقام پر وہا پھیل چکی، تو اس طرف کا رخ نه کرو۔ اور اگر تمھارے علاقے میں وہامچیل جائے ، تو کسی دوسری جگہ کا رخ نہ کرو۔" ( سیح بخاری)

درج بالا مقدس حديث مين بيلي بار قرنطينه (Quarantine) كا تصور پیش كيا گيا\_ ليني جوفردوبا كا شکار ہے، اسے صحت مندانسانوں سے الگ جگہ پر رکھا جائے۔ایک اور حدیث مبارک ہے: در جوفر دوبا میں مبتلا ہو جائے، وہ صحت مند انسانوں کے قریب نہ جائے۔'' یہ حدیث بھی نظریہ قرنطینہ پیش کرتی ہے تا کہ تندرست انسان اپنی جانیں جھوت سے مفوظ رکھ کیں۔

وائرس جرثوم (Germ) کی ایس تشم ہے جو صرف زندہ خلیے ہی میں پلتا بڑھتا ہے۔ وائرسوں کی بانچ بزار انسام دریافت ہو چکیں اور ان کی لاکھوں ذیلی فتميس ہیں۔ کئی وائرس انسانی خلیوں میں داخل ہو کر انسان كومتفرق بماريول مثلًا جيجك، خسره، فلو، المرز، ہیا ٹائٹس وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ انہی خطرناک وانرسوں میں ایبولا وائرس بھی شامل ہے۔

ا يبولا وائرس كى باغج اقسام بين .....سود ان، سيندى بوگو، تائی فوریسک، ایبولا اور ریسٹون۔ ان میں سے اوّل الذكرافسام انسانوں كونشانه بناتى جيں-اوران ميں سے سب سے خطرناک ایبولا وائرس ہے۔ ریسٹون وائرس بندروں میں بخار پیدا کرتا ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ افریقا میں پائی جانے والی پیل (Fruit) جیگاوڑوں کے ذریعے ایولا وائرس انسان تک پہنچا۔ دراصل کی وجہ سے یہ دائری کھل حیگادر کے جسم میں پہنچ کر اسے نقصان نہیں پہنچا تا .....

گویا وہ جیگادڑ کواپنی کمین گاہ بنالیتا ہے۔جسم میں وائرس یل بردھ کر اس ممالیہ کے خون وتھوک میں تھیل جاتا

اب جیگادر کوئی کھل کھائے ، تو وائرس بذر بعی تھوک اس سے لگ جاتا ہے۔ بعدازاں کوئی بھوکا انسان میر پھل کھا لے، تو ایبولا وائرس اس کے بدن میں پہنچے گیا۔ ای طرح کسی انسان کے ہاتھوں میں زخم ہے۔ اور کسی طرح مردہ جیگادڑ کا خون زخم پر لگا تو تب بھی وائرس اسے چے جائے گا۔ یاد رہے، افریقا میں پھل جیگادر کا موشت کھایا جاتا ہے۔ تاہم گوشت پکانے سے ایبولا وامرس زنده نبيس رہنا۔

کئی افریقی باشندے بندروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اگر بندر ایبولا وائرس کی حامل کھل جیگاوڑ کا ادھ کھایا کھل کھا لے، تو وائرس اس کے بدن میں بھی جا ينج گا۔ پير بندر كا خون، تھوك يا پيينا بھى كسى انسان كو ا ببولا وائرس کا شکار بنا سکتا ہے۔ گویا سے وائرس متاثرہ چگادڑ، بندر، ہرن یا انسان کے صرف مائع جات (تھوک، خون، قے، یاخانہ، آنسو، پیشاب، دورھ وغیرہ) سے دوسرے کونتقل ہوتا ہے۔

اگر ایک ایبولا وائرس جھی کسی انسانی یا حیوانی جسم میں داخل ہو جائے ، تو وہ قریب ترین خلیے میں جا گھستا ہے۔ تب وائرس اپنا جینیاتی مواد خلیے میں خارج کرتا ہے۔ یہ جینیاتی مواد ظلیے کی مشینری اینے قبضے میں لے كراين نقل تياركرنے لكتا ہے۔ يوں آنے والے وقت میں ہزاروں لاکھوں ایبولا وائرس پیدا ہوجاتے ہیں۔ انسانی جسم میں وائرس داخل ہونے کے بعد عموماً دو دن بعد ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان بخار، حصن ادراعصاب وہڈیوں میں دردمحسو*س کرتا ہے۔ پھر* 

وكمبر 2014ء

گلے میں تکلیف جنم لیتی ہے۔ بعدازاں تے آتی ہے اور پید بھی درد کا نشانہ بنتا ہے۔ مریض سانس بمشکل لیتا اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے۔ ساتویں دن اندرونی یا بیرونی اعضا سے خون نکلنے لگتا ہے۔ انسان دو ہفتے کے اندر اندر صحت یاب نہ ہو، تو عموماً موت ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔

شاخت

مرض کے ابتدائی دنوں میں بیہ جانا مشکل ہوتا ہے

کہ یہ ایبولا وائرس کا پیدا کردہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ

ٹائیفائیڈ اور ملیریا میں بھی ورج بالا جسمانی علامات جنم
لیتی ہیں۔ بہرحال ابتدائی دنوں میں ایبولا وائرس کی

شاخت کے لیے بیہ چارطبی امتحان استعال ہوتے ہیں:

(Polymerase chain پی سی آر لیعنی Polymerase chain

﴿ وَائِرُسَ كَيْ عَلِيمِدِكَى (Virus isolation)۔ ﴿ انٹی جن \_ کیسپچر انزائم \_ لنکلڈ امیونوسور بنٹ ایلسا (Elisa) ٹیسٹنگ۔

> ☆ آئی جی ایم ایلسا (Igm Elisa) علاج

ایبولا دائرس سے جنم لینے والے مرض کی دواتا حال نہیں بنائی جاسکی۔ایک وجہ یہ ہے کہ مرض نے غریب افریقی ممالک میں جنم لیا۔ چونکہ وہاں مہنگی ادو یہ کی کھپت کم ہے،اس لیے کسی مغربی دوا ساز ادارے نے مرض کی ویکسین تیار کرنے میں ولچسی نہیں لی۔ یہ مادہ پرستی کا بڑا منفی پہلو ہے۔

بہرحال بھے یہ موذی مرض چٹ جائے، اسے علیحدہ مقام پر رکھا جاتا اور مائع جات اور جسمانی ورد کم کرنے والی دوائیں دی جاتی ہیں۔

اُرُدودُانِجُسِ 136

مریض کی دیچہ بھال کرنے والے اور ڈاکٹر نسوسی لباس مینتے ہیں تا کہ ایبولا وائرس انھیں شکار نہ بنا سکے۔ گویہ وائرس ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا تاہم بطور احتیاطی تدبیر نقاب، دستانے، گاؤن اور عینک بہنی جاتی ہے۔

تاريخ

ایبولا وائرس کا پہلا ریکارڈ شدہ حملہ جون ۱۹۷۱ء میں سامنے آیا۔ تب جنوبی سوڈان کے شہر، زارا (Nzara) میں ایک اسٹور کیپر ایبولا وائرس کا شکار ہوا۔ وہ ۱۳۰۸جون کو اسپتال پہنچا اور ۲رجولائی کے دن چل سا۔

ایبولا وائرس کے اس حملے نے ۱۲۸ انسانوں کو متاثر
کیا۔ ان میں سے ۱۵۱۱ پی جان سے گئے۔ عالمی ادارہ
صحت (WHO) کے عملے نے کئی مریضوں کی جانیں
بچائیں۔تاہم وہ اس پراسرار مرض کی ماہیت نہیں جان
سک

اگلے ہی مہینے، اگست میں زائرے (جمہوریہ کا گو) میں ایبولا وائرس کی نئی وہا مجبوث پڑی۔اس نے گاؤں کے ایک ہیڈ ماسٹر، ماہالولوکیلا کواپنا پہلا شکار بنایا۔ ریمجی

وائرس کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ۸رسمبر ۱۹۷۱ء کو لوکیلا کی موت واقع ہوئی۔ بعدازاں جن مردوزن سےلوکیلا کا میل ملاپ رہا تھا، وہ بھی مرض میں بتلا ہو کر مرنے گئے۔جلد ہی وائرس نے علاقے میں تباہی مجادی۔

یدگاؤں علاقہ میمبوکو میں واقع تھا۔ صدر زائرے، موبوتو سیکو نے وہاں مارشل لا لگا دیا۔ علاقے میں ۵۵۰ میہات آباد تھے۔ وہاں مقیم مبھی باشندوں کو علاقہ چھوڑنے سے منع کر دیا گیا۔ بعدازاں عالمی ادارہ صحت

عبر 2014ء

4111

انگور میشھے ہیں

مجھے یاد ہے کہ جب میں ۲ راگت کے روز الہور سے واپس آیا، تو بیٹم محدا کبرخان نے کوئے میں مجھے کچھے اگور دیے کہ میں قائداعظم کو چیش کروں۔ آپ نے انگور بہت پسند فرمائے اور دریافت کیا کہ میں نے بید کہاں سے خریدے؟ میں نے بیام محمدا کبرخان نے بھیجے ہیں اور میں نے بتایا کہ بیل تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ اگر آپ پیند فرما کیس تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ اگر آپ پیند فرما کیس تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ آپ نے بیگم کے اس طرز عمل کی تعریف کی اور آپ نے اس طرز عمل کی تعریف کی اور رائے اس طرز عمل کی تعریف کی اور رائے اس طرز عمل کی تعریف کی اور رائے اس طرز عمل کی تعریف کی اور

(كرنل البي بخش)

اسپٹر میں بھی ایبولا وائرس پایا حمیا مگراس کی حالت بھی اب تسلی بخش ہے۔

گئی سے پھو کمنے والی وائرس کی حالیہ وبانے مجموعی طور پر ۱۳،۲۹۸ مردوزن کونشانہ بنایا۔ان میں سے پانچ ہزار بدنصیب چل بسے۔اس وبا کا حملہ ابھی جاری ہے اور خدشہ ہے، مزید کئی ہزار انسان اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔

ایبولا دائرس کی مہلی وباکو تقریباً چارعشرے ہیت چکے۔ اگر یہ وبا امریکا یا کسی یور پی ملک میں بھوٹی ہوتی، تو یقینا اب تک اس کا علاج دریافت ہو جاتا۔ مرغریب ممالک میں جنم لینے کے باعث ادوریساز اداروں نے اس پر توجہ نددی۔ ان اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی جان کو روپے ہیںے پر مقدم سمجھیں۔ عقل، شعور، اخلاقیات جان کو روپے ہیں۔

کے ڈاکٹرول نے مریضوں میں بذریعہ ٹیسٹ نیا وائرس دریافت کیا۔ قریب ہی بہتے ایبولا دریا کے نام پر اسے ایبولا وائرس کہا گیا۔

یمبوکو میں ۱۳۱۸ افراد اس وائرس کی وجہ سے بیار ہوئے۔ان میں سے ۱۸۰۰ چل سے۔ ایبولا پھر وقا فو قا انسانوں پر جملے کرتا رہا۔ تمام حملے افریقی ممالک میں ظہور پذیر ہوئے۔ مارچ ۱۰۰۴ء میں عالمی ادارہ صحت خبردی کہ گئی میں ایبولا وائرس نئی قیامت مجا چکا۔

گنی میں وہا ایک دوسالہ بچے سے پھیلی جو دسمبر

۱۰۱۳ء میں ہلاک ہوا تھا۔ جن لوگوں نے بچے کی دیکھ

بھال کی تھی، وہ پھر مرض میں مبتلا ہوئے۔ ان سے وہا

سے اس کی شرید کی ۔ ان تینوں غریب ممالک میں ڈاکٹروں

کی شدید کی ہے۔ نیزعوام حفظان صحت کے اصولوں

سے آگاہ نہیں۔ ان عوامل نے وہا پھیلانے میں اہم

کردارادا کیا۔

اگست ۱۰۱۳ء میں وہا نائیجریا تک پھیل گئی۔ پھر سنگال اور مالی میں بھی مریض سامنے آئے۔ ۱۳ متبرکو امریکا میں ایبولا وائریں کا پہلا مریض رپورٹ ہوا۔ وہ آٹھ دن بعد چل بسا۔ یہ لائبیریا سے آنے والا تھامس ڈنکسن تھا۔

بعدازاں ڈنکسن کے علاج میں شامل دونرسوں میں بھی ایبولا وائرس بایا گیا۔انہی کیسوں نے امریکا میں بلچل میا دی۔ امریکی و مغربی میڈیا نے راتوں رات ایبولا وائرس کو ایسا خوفناک عفریت بنا دیا جو انسانی جانوں کے دریے ہے۔

تاہم دونوں نرسیں صحت باب ہو تنیں۔مغربی افریقا میں مریضوں کا علاج کرنے والے امریکی ڈاکٹر، کریک

أردودُانجُسٹ 137

وتمبر 2014ء

### تازهافسانه

کااگلاصفی پلنتے ہوئے اس نے گھڑیال کی جانب دیکھا، مبح کی اذان ہونے میں پورے دو گھنے باقی تھے۔ مترادف ہے اور رات چنان تراشنے کے برابر۔" ایمن نے سامنے دیوار پرگی شوہر کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ دیوار پرگی شوہر کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ موہم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹے شوبان کا کمبل ٹھیک کیا۔ پھر اٹھ کر '' بے بی کارٹ' کی طرف گئی جہال دوسالہ رانیہ دنیا و مافیہا سے بے خبر سور آئی میں اس نے بیٹر سور آئی میں اس سے مزید پڑھا نہیں گیا، آئسوئی لیے بیٹر گئی ہیں اس سے مزید پڑھا نہیں گیا، آئسوئی فی

اندهيروں ميں بھی جوچمکيں دمکيں

حالات سے تنگ آئے دیور کو بھا بھی کے مسکت جوابات نے لاجواب کردیا سمیراکلثوم



نام پیسی بھارتی حسینہ کے نازوا نداز اور ناچ گانے! "كياجارامعياراس قدرگھٹيا ہوگيا ہے كەتفرى كے لیے کسی محمارتی ادا کارہ کے مختلف حیاسوز انداز دکھانا ضروری میں؟" ایمن نے سوچا۔ دکھی کر دینے والی خبروں کے بعد کسی بھارتی اداکاریا اداکارہ کی خبر دل مزید دکھا جاتی! ہرچینل میں ایک جیسے مناظر نظر آتے۔ خبریں تھوڑے بہت رو و بدل کے ساتھ رات گئے بلکہ اگلی صبح تک دکھائی جاتی ہیں۔اخبارات و رسائل میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ قوم بے حس ہورہی ہے۔ معاشرے میں برداشت اور رواداری کا نقدان ہو چکا۔ گر جہاں دن رات ٹی وی پرتفریکی پروگرام اور ناچ گانے وکھائے جائیں، ''خبریں'' سنتے ہوئے بھی چینل بدلنا بڑے کہ آخر میں بھارتی فلموں کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے، وہاں سے سب کچھ تو ہو گا.....کوئی فرمان قائد دیکھنے کوئییں ملٹا اور نه علامه اقبال كاشعرسايا جاتا ہے-بس" انٹر ثين "كرور مركس قيت ير؟ وه سوهي كل-

''بھالی! آج کھانے میں کیا پکا ہے؟'' حیدر نے آج بھی کالج سے آتے ہی پہلاسوال بیرکیا۔ ''تمھارا امتحان کیسا ہوا۔۔۔۔۔؟'' اس نے الٹا سوال

"اچھا ہوا بلکہ بہت اچھا۔۔۔۔ آج تو کھانے کے بعد میں خوب سووں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر قالین ربیٹی کھلونوں سے کھیاتی رانیہ کو گود میں اٹھالیا۔ شام کوسر دی اور زیادہ ہوگئ۔ وہ تھی رانیہ کا سوئیٹر تبدیل کر رہی تھی کہ اماں اس کے پاس آئیں اور بولیس "ایمن! جاد توبان کو اندر لے آؤ۔ باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں نے بہت کہا گر میری بات نہیں کتاب کے صفحے بھگونے گئے۔ بھی کبھار اسے اپنے آنسوؤں پراختیار نہیں رہتا تھا۔ اس نے کتاب بند کر بتی بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے گئی۔

" الله! مجھے صبر دے، حوصلہ دے۔" وہ دعاؤں میں بناہ ڈھونڈ نے گئی۔

ا گلے دن توبان کواسکول بھینے کے بعداس نے حسب معمول اپنا اور امال کا ناشتا تیار کیا اور دالان میں چلی آئی۔ وہاں امال ٹانگوں پر گرم شال کیلئے سیج پڑھ رہی تھیں۔ وہاں امال ٹانگوں پر گرم شال کیلئے سیج پڑھ رہی ہو؟'' انھوں نے اسے بغورد کیھتے ہوئے سوال کیا۔

ور نہیں امال جان .... آیس کوئی بات نہیں۔ ' وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔

"بیا! اپنے آپ کو چٹان کی طرح مضبوط کر لو۔
مجھے دیکھو، وہ میرالختِ جگر تھا گرمیں نے اپنے دل کو پھر
کرلیا۔" وہ اس کے کندھے پر ہاتھ درکھتے ہوئے بولیں۔
"امال! آپ میرے متعلق پریشان مت ہوا کریں،
میں جائی ہوں کہ مجھے جینا ہے، آپ کی خاطر، حیدر
اوراپنے بچوں کی خاطر..... بس بھی بھی دل جب غم کی
اوراپنے بچوں کی خاطر.... بس بھی بھی دل جب غم کی
مشرت سے بھٹنے لگے، تو آنسودی کا مہارا لے لئی
موں۔" وہ پھر مسکرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بوڑھی ساس
ہوں۔" وہ پھر مسکرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بوڑھی ساس
جب عزیز از جان بستی بچھڑ جائے، تو اس کی یادیں دل کو
جب عزیز از جان بستی بچھڑ جائے، تو اس کی یادیں دل کو

ناشتا کرتے ہوئے اس نے ٹی دی چلا دیا۔روز کی طرح وہی سیاسی جوڑ توڑ کی باتیں، کوئی نیا سائحہ، کوئی حادثہ، ہم دھاکا، بحل و پٹرول کی تیتوں میں اضافے کی نوید، وزیرستان میں فوج کا آپریشن ضرب عضب، کراچی کے ول دہلا دینے والے حالات اور آخر میں تفریح کے

أردودُا بجسط 139 مرا

رانیہ کو امال کے یاس چھوڑ کروہ باہر آئی۔ دیکھا بیٹا كرى يراداس بيفاح - "و وبان! ميرى جان، يهال اتى سردی میں کیول بیٹے ہو؟" وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے

"امی! میں ابو کا انتظار کررہا ہوں۔ آپ کہتی ہیں نا كه شهيد زنده جوتے ہيں۔ ميں كب سے دروازے كى طرف و مکھر ہا ہوں۔ شاید آج وہ آجائیں۔ " ثوبان نے معصومیت سے کہا۔ بین کراس کا کلیجا کٹ کے رہ گیا۔ بیٹے کو سینے ہے لگایا اور اپنے آنسورو کنے کی ناکام کوشش كرنے لكى \_ آئكھول سے ساون بھادوں بہنے لگا تھا۔

" إلى بينا! وه زنده اور جنت مين بين - مر الله تعالى انھیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ واپس آئیں۔تم ویکھنا، تمھاری سالگرہ کی رات وہ تمھارے سرہانے تمھارا پندیدہ تخفہ ضرور رکھ کے جائیں گے۔"

"واقعی امی؟" ثوبان نے بے یقیی سے مال کود کھتے ہوئے یو چھا۔

" ہال میری جان واقعی!" وہ اسے پیار کرتے ہوئے

"ثوبان! آؤيار باهر چلتے ہيں، جا كر گرما كرم مونگ مچھلی لاتے ہیں۔مزے سے کھائیں گے اور میں آپ کو كہانياں بھى سناؤں گا۔كل چھٹى ہے نا آپ كى۔" حيدر بولا جو جانے کب سے بیچھے کھڑا دونوں کی باتیں من رہا تھا۔ توبان خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔لیکن وہ کری کوتھا ہے سخت سردی میں دیر تک کھٹری رہی۔ کون جانتا تھا کہ شادی کی سالگرہ منانے کی تیاری كرتے ہوئے وہ اپنے شوہر كے جانے كا ماتم كرے كى۔ تفيك ايك سال يهل احمد جب اس كاتحفد لين بازار محك تو

نمازمغرب کا دنت ہو جلا تھا۔انھوں نے گاڑی کھڑی کی اور قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ چند کھوں بعد ہی وہان خور کش مم دھا کا ہو گیا۔ احد سمیت دس لوگ شہید ہوئے۔ان کی لاش کے نام پر چند مکڑے انھیں مل گئے۔ انبی پرنماز جنازه پڑھائھیں دفنادیا گیا۔

"اپنے پیارول کو اپنی آنکھوں کے سامنے الی حالت میں مرتے دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتاہے۔ ' وو سوچتی رہی۔

" بھالی! آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں، سروی بہت ہے، چلیے ،اندر چلیں۔' حیدر کی آواز اس کی ساعت ے مرائی تو وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آعمی۔

رات کھانے کے بعد سب لوگ کافی دریا تک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہے۔حیدرلطیفے سنا سنا کراہے اورامال کو نساتار ما ـ توبان بھی بہت خوش تھا۔ بہت دن بعد دوسب مل كر بين عنه كه حيدراني بره هائي ميس مشغول ربتا تها \_ " بھالی! پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟" حیدر نے اجا نک پوچھا۔

دو کس بارے میں؟'' وہ حیرت سے بولی۔ "وہی کینیرا جانے کے بارے میں اعمر بھائی کا آج بھی فون آیا تھا۔ وہ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی آسانی ہے''سیٹ'' کرادیں گے۔''

''میرا فیصله تو وہی ہے .....تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں یا کستان جھوڑ کرنہیں جاؤں گی کیکن شمصیں بھی رو کنا نہیں حاہتی تم جانا حاہتے ہوتو چلے جاؤ۔ہم پیگھر ج کر امی ابو کے پاس گھر لے لیس سے۔ وہاں بھائی بھی میری خبر گیری کرسکیں گے۔ باتی رہی امال کی بات تو تم جانتے ہی ہو، میں بہوے زیادہ ان کی بیٹی ہوں۔ "وہ فیصلہ کن لبح میں بول۔

ا دخمبر 2014ء

"بعالی! میری مانیں تو ہم سب چلتے ہیں ۔ وہاں بچوں اور آپ کواچھی زندگی ملے گی۔ اس ملک میں کیا رکھا ہے؟ آئے دن وہشت گردی اور دیگر مسائل ..... نددن کا چین ندرات کوسکون، لوڈشڈنگ کا عذاب پٹرول اور گیس کا مسئلہ اور .....

" البس، بس!" البمن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔" کسی غیر ملک جا کر دوسرے درجے کا شہری بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔" وہ قطعیت سے بولی۔

"اماں! آپ بھانی کو سمجھائیں نا، آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وہاں ہر چیز خالص ملتی ہے۔ بیاریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر اور ذیابیطس بالکل

تھیک ہو جائے گی۔' وہ امال کی اور ہاری فوج اتی مضبوط نہ ہوتی تو شاید خوشاید کرنے لگا۔

> ''ایمن کھیک کہتی ہے بیٹا! تم اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ لیکن میں بھی اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتی۔ اربے یہاں پانچ وقت اذان گونجی ہے، عید میلا دالنبی ﷺ

رِ محفلیں سجی ہیں، کیا وہاں میہ سب پچھ ہے؟ میں میہ سرز مین چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بھلے یہاں کتنے ہی مسائل ہوں۔ میں اپنی مٹی میں دفن ہونا چاہتی ہول۔" اماں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔

حیدرنے اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب خیال ند کیا، وہ بھائی اور امال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔
چند کمیح خاموثی چھائی رہی پھر اس نے قریب پڑے
دیموٹ سے ٹی وی چلا دیا کہ ماحول کی ادائی کم ہو سکے۔
ٹی وی پہ' آپریشن ضرب عضب' سے متعلق پاک
فوج کی کامیا بیوں اور جوانوں کی شہادتوں کا ذکر ہور ہا تھا۔

اُردوڈائجنٹ 141 🛦 🖈

هارا حال بهي افغانستان، عراق اور فلسطين

کی طرح ہوتا۔ یہ پاک فوج کی قربانیاں

اور بہادری ہی ہے کہ وحمن مارے وطن پر

حلد كرنے كى جرأت نہيں كرتا۔"

"آج کی کارروائی میں یا ک نوج کے چار جوان شہید ہو گئے جب کہ گیارہ وہشت گرد مارے گئے۔"
"ہماری فوج بلاشبہ دنیا کی بہترین آرمی ہے۔" حیدر جوش سے بولا۔

'نہاری سرحدیں مضبوط ترین ہیں جبھی تمن پاک سرزمین کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دکھ سکتا۔''ایمن بول۔ ''اگر ہماری فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شاید ہمارا حال بھی افغانستان،عراق اور فلسطین کی طرح ہوتا۔ یہ پاک فوج کی قربانیاں اور بہادری ہی ہے کہ وشمن ہمارے وطن پر جملہ کرنے کی جرائت نہیں کرتا۔'' وہ ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔

"جس طرح نوج اس ملک سے محبت کرتی ہے، اگر ہم عوام بھی ولیی ہی اپنے وطن سے کریں تو سرحدوں کی طرح یہ بھی مضبوط و خوشحال ہو جائے۔"ایمن نے کہا۔ حیدراستفہامیہ نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھنےلگا۔

" پاک فوج بیرونی خطرات کا مقابله کرتی ہے اور اب اندرونی سے منٹ رہی ہے۔ اس اندرونی خلفشار کا سب ہم خود بین، اوروطن سے ہماری بے مہری۔ ہم اپنے گناہوں کا سارا بوجھ اس دھرتی پر ڈال کر فوج سے توقع رکھتے ہیں کہ ذہ ہب چھے تھیک کر دے۔ " فوج سے توقع رکھتے ہیں کہ ذہ ہب چھے تھیک کر دے۔ "

" آپ کہنا کیا جاہتی ہیں؟ میں کچھ سمجھانہیں!" حیدرنے بٹن دہا کرئی وی بند کر دیا۔

المجلی کچھ دن میلے تم نے بتایا تھا کہ تمھارے دوست کے ابونماز فجر اداکرنے جارہے متھے کہ راستے میں مھوکر لگنے

وتبر 2014ء

''وہ کیے بھائی؟'' حیدر نے جرت سے پوچھا۔
''ہر غلط کام پر جرمانہ عائد کر کے اور مزا دے کرا اگر

سراک پر تھوکا تو استے ڈالر جرمانہ اگر کچرے کی ٹوکری گھر

سے باہر نہیں رکھی تو جرمانہ اشارہ تو ڈا تو جرمانہ ……' پھران

ملکوں ہیں انصاف اور مساوات ہے، امیر اور غریب، قانون
کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہر آدمی قانون کا احترام کرتا ہے،
نہ کرے تو پھر سزاہ چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو۔
''اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ مبذب ہیں، ہوائی
اڈے یا کسی عوامی جگہ نہیں تھو کتے تو اچھی بات ہے۔ اگر

تھو کتے ہیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والانہیں۔ مغربی حکومتیں
مغربی حکومتیں
میں اپنے باشندوں کو بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں
دیتیں۔ چنال چہ وطن سے محبت تو خود بخو دہنم لے گی نا۔''
وہ سائس لینے کے لیے رئی۔

" میں یہ کہنا جا ہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کام سے مخلص ہونا چاہیے، خواہ ہم کوئی بھی ہوں۔ ہم جب رشوت، خواہ ہم کوئی بھی ہوں۔ ہم جب رشوت، حق تلفی، ظلم، عدم مساوات، غرور، سستی، دھوکا دی، ذخیرہ اندوزی، خود غرضی اور دیگر گنا ہوں میں ملوث ہو جا کیں تو گیا ہم خدا کو ناراض نہیں کرتے ؟ کیا اپنے وطن کا حق یا مال نہیں کردیے ؟

وبہروں میں سے مردان مجاہد کی طرح گرم جھلتی دو پہروں میں صحرا کی خاک نہیں چھانی، سخت سردی میں جوانوں کے مانند سرد سمندری بانی میں غوطے نہیں لگانے، کھر درے ماستون اور پھروں پر بہنیوں کے بل نہیں چانا، اور فوجیوں کی ماستون اور پھروں پر بہنیوں کے بل نہیں چانا، اور فوجیوں کی طرح صعوبتیں برداشت نہیں کرنا جمیں تو گھر بیٹے صرف اپنی خواہشات نفسانی کو خیر باد کہنا ہے۔ کیاا پے وطن کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں میدان جنگ جا کر اپنا سر میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں میدان جنگ جا کر اپنا سر بہیں کہنا ہمیں کر اینا سر بہیں کرنانا، صرف اپنے رب کے حضور جھکانا ہے کہا ہے کہا ا

سے کر مے۔ اس حادثے میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، چرکوئی
لاکا کن پوائٹ پران کا موبائل اور ساری رقم چھین کر لے
کیا۔ میں اس واقعہ سے متعلق سوچتی رہی۔ ابھی کل رات
کتاب میں پڑھا، خدا کہتا ہے کہ جب تم میری خاطر برائی
کرتے ہو؟ اور تم نے ریجی بتایا تھا کہ تمھارے دوست کے
ابور شوت لیتے ہیں۔ یہ جوعلامہ اقبال نے فرمایا ہے ناکیے
ہر فرو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ
تواس کا مطلب بہت گہراہے۔

"ہمارے وطن میں برائیاں جس تیزی سے پھیل رہی ہیں، اس پراللہ تعالی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ شایدای لیے ہم امن کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہماری فوج اس وطن کی میں و لیانہ وار پیار کرتی ہے، مخبت میں الی دیوائی دنیا کی کسی اور فوج میں نہیں۔ گوشت پوست کے بینے فوجی بھی کسی کے بھائی، بینے، شو ہراور باب ہیں۔ مادر وطن کی حفاظت کے بھائی، بینے، شو ہراور باب ہیں۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے نرم گرم بستر وں سے نکل کردشمن کے آگے سینہ سپر کے اور انجام کی پروا کیے بغیراس سے بھڑ جاتے ہیں۔ ہوتے اور انجام کی پروا کیے بغیراس سے بھڑ جاتے ہیں۔ کسی کی خاطر، ہماری ہماری خاطر، ہماری ہماری ہماری خاطر، ہماری ہماری ہماری خاطر، ہماری ہماری ہماری خاطر، ہماری ہماری

حیدر برائے ورسے بھابھی کی باتیں سن رہاتھا۔

''جہوں پتا ہے حیدر؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟'' دہ

اول'' محبت کا مطلب ہے! سچائی، دیانت داری!''اس نے
خود ہی جواب دیا۔'' یہ کینیڈا، جاپان، چین وغیرہ اتنے مضبوط
کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دہال کی اقوام اپنے وطن سے مخلص
ہیں۔ ان مما لک میں بھی بیشتر لوگ خواہشات نفسانی میں
جانوروں کی مثل ہیں لیکن ان کی حکومتیں انھیں زبردتی
جانوروں کی مثل ہیں لیکن ان کی حکومتیں انھیں زبردتی
جانوروں کی مثل ہیں لیکن ان کی حکومتیں انھیں زبردتی

رات ئی وی کے چینل بدلنے میں گزار دیتے ہیں۔"

ومبر 2014ء

أردو دُانجست 142

ہم تیری خاطر ساری برائیاں چھوڑتے ہیں، تو ہم سے رامنی ہو ما۔ ہمیں اس دھرتی پراپنے گناہوں کا بوجھ کم کرنا ہے تا کہ ہم امن سکون جیسی فیتی نفت پھرسے یاسکیں۔

"کیا وطن سے مجت کرنا صرف فوج پر فرض ہے؟
ان سیاستدانوں پر فرض نہیں جواس ملک میں انصاف اور
مساوات کا بول بالا کرنے سے کتراتے ہیں؟ کیا ان
قانون دانوں پر فرض نہیں جواس ملک میں جواسلام کے
نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسلامی قوا نین نافذ نہیں کرتے؟
کیا محبت ان ڈاکٹروں پر فرض نہیں جو مریضوں سے منہ
ماحی فیسیں لیتے ہیں؟ کیا ذخیرہ اندوز، رشوت لینے و
دینے والا بقل کر کے پاس ہونے، کسی کا حق مارنے اور
سود کھانے والا اس وطن سے محبت کرتا ہے؟ اس میں
مود کھانے والا اس وطن سے محبت کرتا ہے؟ اس میں
جرحال میں ہماری حفاظت کرے گی۔لیکن کیا اس وطن کو
جون بنانے میں ہماری حفاظت کرے گی۔لیکن کیا اس وطن کو

" آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کیا فوج سے نسلک لوگوں کے علاوہ کوئی اس وطن سے محبّت نہیں کرتا ....؟ حیدر کے لہج میں تکنی در آئی۔

"میں نے ایسا کب کہا؟" وہ مسکراکر ہوئی۔
"دراصل ہمارے وطن کی مثال ایک ایسے کمراء
ہماعت کی ہے جس میں تعلیم یافتہ استاد درس دے رہا
ہے لیکن وہ طلبہ پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا! اب جس کا
جی جاہے وہ درس سنے اور سمجھے، جو جاہے شرارتیں
کرے، شور مجائے اور دوسرے طلبہ کو تنگ کرے، استاد
صاحب تو درس دے کر چلے گئے۔ اب تم خود ہی بتاؤ،
الی جماعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟

'' اس کے برنگس ایسی جماعت میں جہاں استاد ڈسپلن کا خیال رکھے، تمام طلبہ پر درس نوٹ کرنے اور

أردودُانجُست 143

امتحان دینے کی پابندی عائد ہوتو وہاں معمولی ذبات والا طالب علم بھی کچور کر دکھائے گا۔ تو میرے بھائی! ترقی یافت ملکوں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ فررا سوچوان حالات میں بھی پاکستانیوں کی ذبات اور ہنر کو ساری دنیا مائتی ہے۔ اگر ہم میں بقول قائداعظم نظم د صبط اور ایمان پیدا ہوجائے تو فوج کی طرح پاکستانی قوم بھی دنیا میں نمبر بیدا ہوجائے۔ ہمارا ایمان ہی ہمیں مجت کرنا سکھا تا ہے۔ اور طمن سیمی و بھی دارا ایمان ہی ہمیں مجت کرنا سکھا تا ہے۔

اوروطن سے محبّت بھی ایمان کا حصہ ہے۔" "ميرا خيال ہے، رات كافى بيت چكى، اس موضوع بر صبح بات ہوگی۔'ایمن سوئی رانیہ کو کود میں لیتے ہوئی بول۔ ثوبان بھی امی کے ساتھ کرے میں چلا گیا۔ اماں جان تہجّد کی نماز رہ ھنے کی تیاری کرنے لگیں۔ حیدر تنها بینها بهانی کی باتول برغور کرتا رہا۔ ایمن بچول کوٹھیک ہے کمبل اور ھا کر بستر پر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹے تی ۔وہ دل ہی ول میں دعا کر رہی تھی کہ آج اے نیند آجائے۔ حیدر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کچھ در میز پر پڑے رسائل کی ورق گردانی کرتا رہا پھر اٹھ کرانے لیے کافی بنا لایا۔ باہر ہرسوتار یکی اور سردی کاراج تھا۔اس نے کافی کا مگ میز بر رکھا اور نی وی چلا دیا۔ نیوز چینلوں پر حسب معمول افسرده خبرین چل رای تھیں۔ وہ بور ہو کر چینل بداتا رہا۔ ہردوسرے چینل پر بھارتی گانے آرہے تھے۔اس کے ہاتھ ریموٹ اور آنگھیں ٹی وی پرجم کررہ کئیں۔ اس نے صوفے بر ٹیک لگائی اور ٹی وی سے نظریں مٹائے بغیر دھیرے دھیرے گرم کافی پینے لگا۔ بھارتی لؤكول اور لؤكيول كا موشربا ناج جارى تھا۔ ينج ايك سلائيَدْ مسلسل دکھائی جارہی تھی:"ہم آپریشن ضرب عضب میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سرفروشوں کوسلام پیش كرتے ہيں۔"منجانب بالى ود كىيلز۔



# رسول الله علية الم كي نظر ميس

گھر کو جنت کا ٹکڑا بنادینے والا بيش قيمت قلمي تحفه

ڈاکٹرسیدحسنین ندوی

معاشرے میں بہترین مرد کے قرار دیا جائے؟ اس سوال کا جواب ظاہر ہے، ہر شخص اینے ووق ،نقطۂ نظر اورسوچ کے مطابق دے گا۔ اہل علم اورارباب دانش کی نظر میں ہوسکتا ہے اس کامستحق وہ ہو جس نے علم ودانش کی سنگلاخ وادبوں میں آبلہ یائی کی اور معرفت وظمت كى بلندوبالا چوفى تك يهنيخ مين کامیاب ہوا۔جبکہ مادیت کے متوالوں کی نگاہیں ان افراد یر مرکوز ہوجا کیں گی جنھوں نے مال ودولت کی دوڑ میں بہتوں کو پیچھے مچھوڑ دیا۔ بینک بیلنس نہ صرف عزیز وا قارب، بلکہ اُنگم میکس والوں کے لیے بھی مرکز توجہ بن جائے۔اس کے برنکس شہرت وناموری کوسب میجی مجھنے والے بہ خطاب اسے دینا پیند کریں

م جس کا ڈرائنگ روم تمغوں اورانعامات ہے مجرا ہوقر یہ وشہراس کے پرستاروں کی بھیر ملے ہوسکتا ہے بعض لوگوں کا ذہن ساجی راہنماؤں کی طرف جائے جودوسرول کے لیے جیتے ہیں۔ان مب آرا کا الميديد ہے كديدسب محدودیت کا شکار اورزندگی کی خاص جہت کی آئینہ دار ہیں۔ اس ليے موسكتا ہے، ان حوالوں ہے بہترین سمجھاجانے والا شخص زندگی کے وسیع تناظر میں

> بدرين ثابت ہو۔ اس سوال کا شاندار

اور جامع

أردودُانجُسٹ 144 🕒 🕶 دَمبر 2014ء

### مالى تعاون كى اييل اداره آمنه جنت فاؤَنْدُ لِيشَن وِ ما دُلِ اسكول، چونيال شي

# ( کارکروگی کے آئینے میں )

اسکواوا اور کالجز کی طالبات میں تعلیم القر آن کے فروغ کے لیے کوشاں بلاشمرایک بی کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ب\_اداره بدایم فریب اور خلس، پیتم بچیوں اور تادار طالبات کو بهترین ماحول میں دین ود نیاوی علوم برد هائے جاتے ہیں۔

## ( اداره آمنه جنت فاؤنڈیشن ماڈل اسکول

مين اس وقت 185 طالبات اور ترجمه وحفظ عن 37 طالبات زريعكيم بين تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ابیل ہے کہ اپنے صدقات، خیرات، عطیات، زکوۃ فند سے نقد یا قر آن مجید کے شخوں، تفاسیر قرآن، کب مدیث، رحیلیس جمونی و بردی، ژیک اور دریال ادارے کوعطید کریں۔ اس كار خير ميں ماراساتھ ديں۔ جزاكم الله

# صدقات وزکوۃ فنڈمنی آرڈر، چیک کے ذریعے ارسال فرمائیں)

قر آن مجید کے نسخہ جات (قرآن مجید کے سیٹ) دوین کتب واحادیث دی یا ڈاک کے ذریعے ارسال کرنے کے لیے پاورج ذیل ہے:

نون: ہارے یاس مفلس گھرانوں کے مزید 125 بجے شعبہ انگاش میڈیم میں داخلے کے منتظر ہیں

رضيه بروين فاشل وفاق المدارى چيئر مين و پر پل .

چىك يا ۋرافك ارسال كرنا چا بين تو ۋرافك يا چىك آمنه جنت فاۇنثريشن ا كاۇنٹ نمبر 102745 يى بى بي چونيال برانچ نمبر 0240 كي نام بجوائيل- آن لائن بھي جمع كروا كتے ہيں۔

اس صورت مين مطلع ضروركرين آن لائن اكاؤنث ايم ي لي PK86MUCB0673440401002745 الأسل ا كادِّن آمنه جنت ديلفيرَ فاؤندُيشَ ايم ي في چونيال برايج

توان ادارہ گورنمنٹ مضور شدہ ہے ادارے كود بے جانے والے تمام عطيات الكم نيس مشتى بيں، مزيدرا بطے كے ليے:

يرسيل آمنه جنت فاؤنديش ماول اسكول چونيال ضلع قصور فون نمر:7614497-0302 0322-7614497

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# عرف العالم عاول العالم العالم



ملک وقوم کی خدمت کے دس سال

الحمدللد 4,359

كم وسيله مكر بإصلاحيت طلباوطالبات كو

الرها كالدوروي

سےزائد کے وظائف جاری کیے جاچکے ہیں۔ اب پیطلباوطالبات برمرروزگار موکراینے خاندانوں کوغربت اور جہالت سے نکال رہے ہیں۔

682

مريدكم وسيله بإصلاحيت طلباء وطالبات كي درخواشي سال 2014-15 كياني مندرجه ذيل شعبول على زرغور بين

| ابنيات 14                                    | 10  | الما حاليا | 120   | " לוביולל | 31 | المال المال                                                                                                       | 181 | ريانانالا       |
|----------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 03 كان المن المن المن المن المن المن المن ال |     |            |       | ناتدان    |    | دارداداردا                                                                                                        |     |                 |
| 12 51213                                     |     |            |       | ر بیا     |    | رُنْ الْهِ الْمُرْانِ الْهِ الْمُرْانِ الْمُرْانِ الْمُرْانِ الْمُرْانِ الْمُرْانِ الْمُرْانِ الْمُرانِ الْمُرانِ | 14  | <b>ئ</b> نةر يى |
| ري<br>ل يک                                   | ( ) | دار دار    |       | . કાર્ય   | 07 | زلالوا                                                                                                            | 05  | الأبان          |
| مرک 04                                       | 1   | <u> </u>   | 1 100 | ياركال    |    | بالرابع                                                                                                           | 09  | لاالحالي        |
| المُويرِك 11                                 |     | الغدايسى   | 20    | انجاني    |    | ردن                                                                                                               | 14  | المالحال        |



اُردودانجسك



ه ما کیزار انجازی ایکیزاد در انجازی انجازی



りんかんないないかっなりんがら



ميدالرهيد الجلش كأدا ما تمزك بي الدن كاك بي (الكساس المساسك لمست طند)



وکش مغزله تریفه تو توسیس در در گلیمه میزش دورای میشادد. かがんげればればないなっともがんばん





عد بلال الهم عبر به براستن المعنى المناسب الم

0240 0100882859 ميزان بنك سمن آباد، لا بور باكتان اكاؤنث نبر 100882859 0240 010088



0110 002 000424 0003 اكادُن نجر 0000 000424 0003 بنك أف بنجاب كن أب العادر باكتان اكادُن نجر 0000 000827 0003 0004 لا يور 21/191 كراكيم، الإان اردودًا يجست كن أباد، لا يور 21/2-37522741 على: 042-37552576 آئی مزیاک: 0321-8461122, 0333-8461122, 0345-8461122 ایکل:info@kif.com.pk كراني آخى: 14532420 م باك 6 يان ك انتجابي فون: 021-34382303 فين: 14532420 م باكن 1500-9280487 كراني آخى: 0300-9280487

الما الإ أنى: كر فبر 5 فرست فلوسرت أركية 11- G مركز واسام أباد فون: 051-2220933 وياكن: 0300-8187044. 0321-5587250

USA Address: 'Karwan-e-ilm Foundation' 19-West 34th Street 1024, New York, NY 1001. Ph: (212) 268-3500/3501, Fax: (212) 268-3502

£2014 €5



أردودائجسك

جواب وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی جانب سے دیا میا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں '' بہترین مرد''کے خطاب کا مستحق وہ ہے جس کا سلوک اپنی مگھر والی کے ساتھ بہترین ہو۔

(سنن التر ذی)

بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاید
از دواجی معاملات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی
گئی ۔ لیکن اگر سنجیدگی سے اس حدیث کا جائزہ لیس تو
اندازہ ہوگا کہ بہترین مرد کے انتخاب کے لیے گھر والی
کے ساتھ سلوک ہے بہتر کوئی معیار نہیں! یہ اتن جامع
اور سیع کسوئی ہے جس پر کسی کو بھی پر کھنے کے بعد یہ
فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا واقعی دہ بہترین مخص ہے یا اس نے
فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا واقعی دہ بہترین مخص ہے یا اس نے
شرافت کا محص مکھوٹا لگار کھا ہے۔

بعض لوگ بظاہر جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے المجھے خاصے جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں۔ لوگ دینداری کالبادہ اس مہارت کے ساتھ اوڑھتے ہیں۔ لوگ ان کی شرافت کی تشمیں کھائے ہوئے تو بیا جلاگ ان کی شرافت کی تشمیں کھائے ہوئے تو بیا جلاگا کہ ظاہری شرافت دوینداری سبگھر جائے تو بیا جلاگا کہ ظاہری شرافت دوینداری سبگھر سے باہر ہے۔ گھر کے اندر وہ شخص بدتمیز، خودغرض اور شقی القلب ہے۔ باہر شرافت دمروت کا دم بھر نے والا گھر میں انتہائی وشقی ہے اور ہردن ظلم وہر بریت کی نئی واستان بروا ہے اور نہ بی اسوہ رسول سے اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر مور کرا ہو ہوں کی فر جہاں بروا ہے اور نہ بی اسوہ رسول سے اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر مور کرے اسے جنت کا ایک کلڑا بنا نے کی فکر جہاں مور کرکے اسے جنت کا ایک کلڑا بنا نے کی فکر جہاں مور کرکے اسے جنت کا ایک کلڑا بنا نے کی فکر جہاں مور کرکے اسے جنت کا ایک کلڑا بنا نے کی فکر جہاں اضطراب کے بجائے سکون کاؤیرا ہو، تنگی کے بجائے اضطراب کے بجائے سکون کاؤیرا ہو، تنگی کے بجائے انسیت کے اضیت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے افراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کے ایک انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی کے انسیت کے فراخی کے انسیت کی تیرگی کے بیائے انسیت کی تیرگی کے بیائے انسیت کے فراخی کے انسیان کی تیرگی کے بیائے انسیت کی تیرگی کی تیرگی کی تیرگی کی تیر کی تیرگی کی تیر کی تیرگی کی تیر کی تیرگی کی تیرگی کی تیر کی تیر کی تیرگی کی تیر کی تیر کی تیر کی تیر کی تیرگی کی تیرگی کی تیر کی تیر کی تیرگی کی تیر کیرگی کی تیر کیرگی کی تیرگی کی تیرگی کی تیرگی کی تیرگی کیرگی کیر کیر کیرگی کی تیر کیرگی کیرگی کیرگی کیرگی کیرگی کیرگی کیرگی کی ت

دیپ جھلملاتے ہوں۔

اس طرح بوی کے ساتھ سلوک ایک ایا آلید

ہے جس میں ہرمرد کی اصلی تصویر نظر آجاتی ہے۔ انسان

گی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی بالادی کے جوہر عموما

کروروں کے سامنے دکھانا پہند کرتا ہے۔ صنف نازک

سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بیویاں عموما کمزورہ ب بس
ویکسی کا پیکر ہیں۔ عزیز وا قارب اور حامی وناصر
سے دور بردی حد تک شوہر اور اس کے گھر والوں کے رحم
وکرم پر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، ان کی تھوڑی تی کوتا ہی
فوہر کے آتش غضب کو بھڑکا دیتی ہے۔ وہ معمولی تی
ففلت یہ چراغ یا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر وہ بیوی کی
مستقل حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس
فیال سے کہ اس کے گلزوں پر پلنے والی ہتی کی حیثیت
اپنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔
اپنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

نازیباکلمات کا استعال تو عام ی بات ہے، بعض گھر ول میں معاملہ گالم گلوچ اور مار بیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔
اس معاملہ میں جابل اور تعلیم یافتہ کے درمیان کوئی زیادہ فرت نہیں، اس حمام میں بھی نگے ہیں۔ پھتعلیم یافتہ افراد اپنے رویے کوئی بجانب قرار دینے کے لیے بعض اقوال کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتے، جیسے یہ کہ شوہر کی حیثیت مجازی خدا کی ہے۔ اسلام میں اگر اللہ کے سواکسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہیو یوں کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنا پڑتا۔ کو مجدہ جائز ہوتا تو ہیو یوں کو ایوں کو داسی اور شوہر وال کو وہ ہندوفلفے کے قائل ہیں جو ہیویوں کو داسی اور شوہر وال کو موالی قرار دے کر ہیویوں کے ساتھ کسی بھی سلوک کی اجازت دیتا ہے۔

جب مجھی عورتوں کے حقوق کی بات المھے، مسلمان میں کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ اسلام نے تو آج سے

14

ا دنمبر 2014ء

آب صلی الله علیه وسلم ان کی دلجوئی واحرام میں کبھی کوئی کی دلجوئی واحرام میں کبھی کوئی کی باتوں کی بیس جھوٹی جھوٹی باتوں تک کا خیال رکھتے۔ ایک سفر میں جب انجھ نامی غلام نے اس اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کی جس پر بعض ازواج مطہرات سوار تھیں، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے انواج مطہرات سوار تھیں، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے انھیں آہستہ چلانے کا حکم دیا، اس خیال سے کہ کہیں وہ فررنہ جائیں یا نہیں کوئی تکلیف نہ ہو (تعجیح بخاری)

"دعفرت صفیّہ ایک سفریں آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔افھوں نے اس بات پر رونا شروع کر دیا کہ وہ جس اونٹی برسوار تھیں، وہ بہت آہستہ چلی تھی۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اپنے دست مبادک سے ان کے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یو بوجھے اور دلاسہ دیا" (سنن اللّٰہ علیہ وسلم یو بول کی تعریف اللّٰہ علیہ وسلم یو بول کی تعریف میں بھی کی نہ فرماتے 'بلکہ برملا اس کا اظہار کیا کرتے۔ میں بی کی نہ فرمایا "خدیجہ سے مجھے شدید محبّت چناں چہ ایک مرتبہ فرمایا "خدیجہ سے مجھے شدید محبّت ہے '(ضیح مسلم) حضرت عائشہ "کے بارے میں فرمایا جیٹر نہ کی دیگر کھالوں پر۔" (ضیح البخاری) ہی ہے جسے شرید کی دیگر کھالوں پر۔" (ضیح البخاری)

آپ صلی الله علیہ وسلم اپنی بیو بیوں کی دلجوئی کا اس حد

تک خیال رکھتے کہ جب ایک ایرانی پڑوی نے آپ صلی

الله علیہ وسلم کی پہندیدہ ڈش' مرق' بنایا اور آپ کو وعوت

دک تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔

دراصل اس نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو بیہ کوارا نہ تھا کہ شریب

حیات کے بغیر وعوت میں جا نیں۔ لہٰذا جب اس نے

آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی وعوت دی تو آپ

مسلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت تبول فرمائی اورتشریف لے

پندرہ سوسال قبل عورتوں کو دے دیے تھے۔اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے خواتین کو معاشرے میں جوعزت واحرام دیا اوروسیع وجامع حقوق عطاکیے، مغرب ابنی طویل جدوجہد کے باوجوداس حد تک نہیں پہنچ سکا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے عطا کردہ حقوق مسلم خواتین کو حاصل ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہوسکتا ہے اس طلطے میں پچھاستنا ہوں کیکن عام طور پرمسلم خواتین کے صلات غیرمسلم سے اچھے نہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح گھر حالات غیرمسلم سے اچھے نہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح گھر ملوتشد دکا شکار ہیں۔ مظلومیت ان کا مقدر ہے اور خوش ملی یہ جواتین ہی کو خواتین کے مقدر ہے اور خوش ملی یہ جواتین ہی کو خواتین کی حقور ہے اور خوش میں بھی انہی کی طرح گھر میں ہوتا تھیں ہی کو خواتین ہی کو خوات میں ہی کو خوات میں ہی کو خوات میں ہی کو خواتین ہی کو خوات میں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہی ہی کو خواتین ہی کی خواتین ہی کو خوات ہی ہیں ہی کو خوات ہی ہی کو خواتین ہی کو خواتین ہی کو خواتین ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہی کی خواتین ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہیں ہی کو خوات ہیں ہی کو خ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بهترين مرد ہونے کے ليے جومعيار متعين فرمايا، اس کی روشی میں اگر حيات طيبه کا جائزہ ليں تو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی الله عليه وسلم کی فات اس حوالے سے بھی عالم انسانيت کے ليے مثالی نمونہ ہے ۔ بس ضرورت اس امرکی ہے کہ مسلمان اسے منمونہ ہے ۔ بس ضرورت اس امرکی ہے کہ مسلمان اسے اپنی زندگی سنواریں۔ اپنی زندگی سنواریں۔ رشتہ از دواج میں الله تعالیٰ فی مودت ورحمت کا تخم

رشتہ از دواج میں اللہ تعانی نے مودت ورحمت کام فطری طور پر ڈال دیا ہے۔ جولوگ اس کی آبیاری ود کھ بھال کریں، وہ نہ صرف اس کے شمرات سے لطف اندوز ہوتے؛ بلکہ اس کی تھنی وٹھنڈی چھاؤں میں زندگی کا سفر آسان وسہانا بنا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جولوگ قدرنہ کریں، وہ اس کے فیضان وبرکات سے بہت حد تک محروم ہی رہتے ہیں۔ بیرشتہ اپنی پائیداری اور برگ وبار کے لیے باہمی اعتاد ، تعاون وہدردی ،ایثار وقر بانی، عزت واحترام اور بیار وحبت کا محتاج ہے۔

آپ عَلَیْ از دواجی زندگی پر انہی خصوصیات کی گری کے علیہ وسلم کا سلوک اپنی مرک چھاپ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی شریک حیات کے ساتھ ہمیشہ ہمدردانہ ومشفقانہ ہوا کرتا۔

ومبر 2014ء

أردودُ الجُسك 146

صورت حال ہے کافی پریشان ہوئے۔خیمہ میں آ کراپنی الميه حضرت امسلمة ت اسسليلي مين مشوره كيا- أنهول نے بیمشورہ دیا کہ یا رسول اللہ! آپ باہرتشریف لے . جائي، ائي قرباني ذبح سيجي، بال منذا ليجي اوروايس آجائے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ بدو مکھ كر حفرات محابيهي بادل ناخواستد اله كفرك موع، قربانی کی اور پھر بال منڈائے (صحیح البخاری) محمر بلوامور ميں تعاون

شریک حیات کے ساتھ گھر بلوامور میں مشارکت وتعاون میں شوہر حضرات تم ہی رکچینی کیتے؛ بلکہ بعض تو

كسرشان مجھتے ہیں۔ يبال تك كه وہ حچونی حصونی چیزوں کے لیے بھی ہوی خودہی سی لیا کرتے۔ چپل کی مرمت پر انحصار کرتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ کر لیتے ۔اس کے علاوہ وہ سارے علیہ وسلم کا حال سے تھا کہ گھریلو کام میں انی بیولیوں کا ہاتھ بٹاتے۔ چنال جہ حفرت عائشہ عے جب دریافت کیا ا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے

اندر كيامعمول مواكرتا تفاتو انفول في بيان كيا" آپ صلى الله عليه وسلم كامول ميں گھروالوں كى مدد كيا كرتے تھے، ( سیح البخاری) ایک اورروایت میں انھوں نے فرمایا" آپ صلی الله علیه وسلم اینے کیڑے خودہی می لیا کرتے۔ چیل کی مرمت كر ليت -ال كے علادہ وہ سارے كام كرتے جواكثر مردائے گھر میں انجام دیتے ہیں۔" (مندالامام احمد)

انسان کی بی فطرت ہے کہ زندگی کی کیمانیت، معمول اور سجیدہ و فوس اعمال کے تسلسل سے بور ہوجاتا ہے۔ قوی مصحل ، اعصاب پڑ مردہ اورد کیسپیا ل مدہم یر جاتی ہیں۔ایسے میں مچھ تبدیلی ، تنوع اور چنپٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھکن کے غبار حیف جا کمیں

کا نەصرف مدددرجه خیال رکھے علمہ ان کے مزاج شناس تھے اور ان کے چھم وابرو کے اشارے کو بھی اچھی طرح سجعتے۔ چنال جدایک مرتبہ عائشہ ہے فرمایا: "میں بہ جان جاتا ہوں کہ کبتم مجھے ناراض ہواورکب خوش؟" انھوں نے دریافت کیا:"وہ کیسے یارسول اللہ؟" آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' جب تم ناراض ہو تو كهتي مود رب ابراميم كي قتم اور جب خوش ربتي موتو كهتي بوزرب محملی فتم" (صحیح مسلم)

آپ صلی الله علیه وسلم از داج کے ساتھ اس حد تک عزت واحترام كامعامله فرمات كدايك مرتبه حفرت صفية

آپ ملی الله علیه وسلم اپنے کپڑے

کام کرتے جواکثر مردایے گھر میں

انجام دیے ہیں۔

دوران اعتكاف آپ صلى الله عليه وسلم ے معجد نبوی میں ملنے آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلى الله عليه وسلم احزاما أنفيس مسجد کے دروازے تک چھوڑنے تشریف لائے"(بخاری) رائے کی اہمیت

خواتين كوگھروں ميں خاص اہميت نہيں دی جاتی البذا اہم امور میں ان سےمشورہ کیا جاتا ہے اور شہی ان کی رائے کورجے دی جاتی ہے۔ تمام اہم فضلے شوہرخود کرتے ہیں۔ بیکم کا کام صرف مع وطاعت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كابيرحال تفاكه آپ صلى الله عليه وسلم نه صرف گھر ملو بلکہ امت سے متعلق بعض امور میں بھی بوقت ضرورت ازواج سے مشورہ فرماتے تھے، اوران کے

مشورول رعمل بھی کیا کرتے۔ صلح حدیبید کے موقع یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم كے مم كے باوجود حفرات صحابة ميں سے مى نے ندقر بانی ك اورنه بال منذائ تو آي صلى الله عليه وسلم اس

اُلدودُانجُسٹ 147

ا وسمبر 2014ء

ملتی بین - گاشاند علی الله علیه و از دارج مطهرات سے کوئی اگر آپ صلی الله علیه و سلم کو از دارج مطهرات سے کوئی نامناسب بات سننے کو ملتی تو اس پر ڈائٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کرنے کے بجائے حکیماند انداز میں اس طرح فلطی کافتی فرماتے کہ اصلاح ہوجائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ رسول الله علیات گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ ڈزار وقطار رور ہی ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ردنے کا سبب دریافت فرمایا۔ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت حفصہ شنے بھے یہودی کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه دسلم نے انھیں تسلی دی اور فرمایا دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه دسلم نے انھیں تسلی دی اور فرمایا دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه دسلم نے انھیں تسلی دی اور فرمایا دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه دسلم نے انھیں تسلی دی اور فرمایا دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه دسلم ہیں، بلکہ یہ دو کہ میرے شوہر محمد مسلی الله علیہ وسلم ہیں، باپ بارون ہیں اور چیا موٹی ؛ لہذا الله علیہ وسلم ہیں، باپ بارون ہیں اور چیا موٹی ؛ لہذا الله علیہ وسلم ہیں، باپ بارون ہیں اور چیا موٹی ؛ لہذا میں سامنے کیا اہمیت جاتی ہیں؟ "(سنین التر مذی)

ازدواجي چشمک

اسان تازہ دم ہولری آن اور شان سے کشائش حیات کی جانب متوجہ ہو۔ کھیل تفریح یا آج کی اصطلاح میں انٹر نیمنٹ 'اس میدان میں تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے، وہ انسان کی اس فطری کلاب برقد عن لگانے کے بجائے درست انداز میں تسکین کلاب برقد عن لگانے کے بجائے درست انداز میں تسکین حلوت بلکہ خلوت میں بھی اسے برتا اور زم و برم کے علاوہ ای خاتی زندگی کو بھی اس کی چیاجوڑی سے گلزار بنائے رکھا۔ چنال چہ ایک مرتبہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد نبوی کے رکھا۔ چنال چہ ایک مرتبہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد نبوی کے میا منا ہرد کرنے لگے۔ مراب اور کھیل تماشہ کا مظاہرد کرنے لگے۔ مانے اپنی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا یہ تماشہ و کھیا جاہوگی ؟اخوں نے ہاں میں جواب ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وروازہ کے پاس کھڑے ہوگئے ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اور حضرت عائشہ علیہ وہ ہی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اور حضرت عائشہ علیہ وہ ہی۔ ''(النسائی)

ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آئے جانے کا تھم دیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ علی اللہ علیہ وسلم نے حضور علی اللہ علیہ وسلم ان واؤد) حضور علی اللہ علیہ وسلم ان واؤد) حضور علی اور سب مل کر کھیلا کرتی تو حضرت عاکشہ کی سہیلیاں آجا تیں اور سب مل کر کھیلا کرتی تھیں۔ حضور علی تا تیں۔ تھیں۔ حضور علی تا تیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں بلواتے اور خود با ہر چلے جاتے۔ اس طرح حضرت عاکشہ کو سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے اور کھیلئے کے مواقع فراہم کرتے۔ (صحیح مسلم)

نالبنديده بات

عام زندگی کی طرح ازدواجی زندگی بھی نشیب وفراز سے گزرتی ہے۔من میں لڈو پھوٹنے والی ہاتوں کے ساتھ ساتھ بھی بھی تن میں آگ لگادینے والی ہاتیں بھی سننے کو

**=** وتمبر 2014ء



كردار سيمتعلق شكوك وشبهات

ازدواجی رشتے کی خوب صورت شاہراہ بر مجھی مجھی خطرناک چھ وخم آ کرسفر مشکل بنا دیتے ہیں۔ بہت ہے لوگ ایسے مواقع پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اورحادثے کا شکار ہوجاتے ہیں۔اس کیے کہ بیوی کے كردار سے متعلق شكوك وشبهات كا تصور بى كسى شوہر كے لیے انتہائی تکلیف وہ ہے۔ بدوہ حسّاس موضوع ہے جو بسااوقات ایک شریف اور شجیده شخص کو بھی مشتعل کردیتا ہے۔ بعض تو جوشِ غضب میں انتہائی خطرناک اقدام تک كرجات بير اليمواقع مصصور عَنْ فَيْ كَرِيمُ كُرْرِنا برا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی جبیتی بیوی ،حضرت عائشهٔ کے کردار پر بعض شریبندوں نے کیچر اجھالا اوراس افواہ کو مدیند کی گلی کویے میں پھیلا دیا۔اس کی خبر جب آپ صلی الله عليه وسلم تك يبني تو آپ عليه الله عليه وسلم تك بنياد الواه کی بنیاد پر بیوی کوقصوروار گردانے کے بجائے مسجد نبوی ك منبر سے ان كا دفاع كيا۔ چنال چەفرمايا: "اے مسلمانو! میرے اہل سے متعلق تکلیف رہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ خدا کی سم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا چھ مہیں جانتاً 'اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے براوراست حفرت عائش سے بات کی اور فرمایا مجھ تک تمہارے بارے میں الی الی باتیں پہنی ہیں۔ اگرتم اس تبہت سے بری ہوتو اللہ تعالی تہاری برات واضح کروے گا۔اگر تم سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا،تو الله سے توبہ واستغفار کرو! میکفن چند نمونے سیرت نبوی سے پیش کیے گئے۔

ورندسیرت نبوی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوی ہے۔ مسلمان اگرانی زندگی کوبھی سیرت نبوی کے مطابق ڈھال لیں تو کئی از دواجی پیچید گیوں سے نجات پاجا کیں گے۔

(صاحب مضمون حيدرآباد دكن (بحارت) سے نكلنے والے

سهائ رسالے"صنعا" کے مدراعلیٰ ہیں)

تختی ہے، میں انھیں اس معاملے میں لا نائبیں جا ہتی۔'' حضور ملی الله علیه وسلم نے بوجھا: "کیا تم یہ بیند کروگی کہ تمہارے والد، حضرت ابوبکر<sup>ہ</sup> ہم دونوں کے درمیان ملح کرادین؟"

انھوں نے کہا:" ہاں یہ تھیک ہے۔"

حضور ملی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بر کو بلوالیا۔ جب وه تشريف لائے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرت عائشہ سے پھر بوجھا کہ پہلے تم اپنی بات کہو گی بامیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے آپ ہی اپی بات تہیں؛ لیکن بالکل ٹھیک ٹھیک کہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کوایک تھیٹررسید کردیا۔اس سے پہلے كه مزيد كهي مونار حفرت عائشة بهاك كرحضور صلى الله علیہ وسلم کی اوث میں آئٹیں۔

بدد مكي كررسول الله على الله عليه وسلم في حضرت ابوبكررضى الله عنه سے كہا: " آپ جاسكتے بين، ميں نے آپ كواس لينهيں بلايا تھا۔"جب حضرت ابوبكر طيے محے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا: ادهر قريب آو-" وه نه آئين، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "ابھی تو باپ کے ڈر سے قریب آ گئی تھیں

اب كما موكما؟

تھوڑی در بعد حفرت ابوبکڑ واپس آئے تو و یکھا ، دونوں ہنس رہے ہیں۔انھوں نے کہا: '' مجھے بھی اپنی سلم میں ویسے ہی شریک کریں، جبیباکہ ناجاتی کے دوران شريك كيا تفا" (ابوداود: ٣٦٢٥) آپ صلى الله عليه وسلم ا مرتمن بات پر اہلیہ سے شدیدناراض ہوتے تو اس کا اظہار یوں کرتے کہ اٹھیں تنہا چھوڑ دیتے۔ آپ عَنْ الله لے اس وقت بيقدم اللهايا جب از داج مطتمرات في آپ صلى الله عليه وملم سے كثير نان ونفقه كا مطالبه كيا تھا۔

أُردودُا نُجْنَبُ 149 ﴿ مُعَنِينًا عَلَيْهِ مُعَنِينًا وَكُمُ الْمُعَنِينَا وَكُمُ الْمُعُمِعِينَا وَكُمُ الْمُعَنِينَا وَكُمُ الْمُعَنِينَا وَكُمُ الْمُعَنِينَا وَكُمُ الْمُعُمِّنِينَا وَكُمُ الْمُعُمِّنِ وَمُعِلِمِ الْمُعُمِّنِ وَمُعِلِمِ الْمُعَنِينَا وَمُعْلِمِ الْمُعَنِينَا وَمُعُمِنِ الْمُعَنِينَا وَمُعْلِمِ الْمُعَنِينَا وَمُعْلِمِ الْمُعَنِينَا وَمُعْلِمِ الْمُعُولُ وَلَمْ الْمُعُمِنِ الْمُعَنِينَا وَمُعْلِمِ الْمُعَلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعْلِمِ وَمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ وَمُعِلِمِ وَمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعْلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَالْمُعِمِينِ وَمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَمُعِلِمِ وَمُعِلِمُ وَالْمُعِمِينِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِلِمِ والْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِمِي وَالْم

# تاريخ اسالام

١٩٠٩ء میں سامراجی ایجنوں کے ذریعے خلیفه عبدالحمید کی معزولیٔ خاتمه خلافت عثانيه كالبهلا اقدام تفا-اب عبدالحميد ثاني کے بھائی، سلطان محمد خامس کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ ایک مخروراور ب بس حكران تھا۔ چناں چرامجمن اتحاد وترقی کے کار پر داز ترکی میں مخارکل بن گئے۔

اگست ۱۹۰۹ء میں دستوری ترمیم سے قرار پایا کہ آئنده خلیفه صرف صدر اعظم کو نامزد کرے گا۔ باتی وزرا کے تقرر کی ذے داری صدر اعظم کی ہوگ۔ خلیفہ کو یار لیمان توڑنے کے اختیارات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کابینه یارلیمان کے سامنے ذمہ دار قرار یائی۔ یارلیمان کو مسودات پیش کرنے کا بھی مساوی حق مل گیا۔ بدمنصب خلافت کو اختیارات سے محروم کرنے کی صہونی صلیبی سازش كادوسرا قدم تفايه

طرابلس (ليبيا) پراطالوی قبضه ستمبرااااء میں اٹلی نے بور کی طاقتوں سے ساز باز



دنيامين سلم حكومتون كاطوطي بولتا

<u>ترکیچپ</u>

سيرياورثها

عثانی ترک خلافت کےخلاف مغربي ممالك كي سازشوں اور ا پنول کی غداری کاعبرت ناک قصہ

آخري قسط

محن فاراني





کر کے طرابلس (لیبیا) پر جملہ کر دیا۔ عذرانگ یہ چین کیا گیا کہ ترک اٹلی کی جانب سے طرابلس میں پرامن واضلے کی مزاحت کر رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے عثانی فوج کومھر سے گزر کر لیبیا جانے کی اجازت نہ دی۔ ۵؍ اکتوبر کو اٹلی نے طرابلس الغرب میں فوج اتار ڈالی۔ ترک فوج نے انور پاشا کی سرکردگی میں بہادرانہ مقابلہ کیا مگر اطالوی بحریہ نے ساحل شام کے متعددشہوں پر گولہ باری کر کے ترکول کو بے بس کر دیا۔ جہاد طرابلس کے باری کر کے ترکول کو بے بس کر دیا۔ جہاد طرابلس کے حوالے ہی سے علامہ اقبال نے "فاطمہ! تو آبروئے مامت مرحوم ہے" نامی مشہور نظم کھی۔

مئی ۱۹۱۲ء میں اٹلی نے جزیرہ روڈس اور جزائر دوازدہ (Dodecanese) پر قبضہ کرلیا۔ ۱۹۱۸ کتوبرکوسلی کامعاہدہ ہوا۔ ترکول نے اس شرط پرطرابلس کی سیادت حجوز دی کہ اٹلی جزائر دوازدہ خالی کر دے گا۔ دراصل بلقان جنگ کا خطرہ مدنظر رکھ کر ترکی، طرابلس سے دستبردادی پر مجبور ہو گیا۔ تاہم طرابلس کے سنوی قبائل نے اٹلی کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ۱۹۱۲ء میں البانیہ نے ترکی سے ملیحدگی اختیار کرلی۔

جنگ بلقان میں پسپائی

جنوری ۱۹۱۲ء میں خلیفہ نے پارلیمان توڑ دی۔
اپر مل ۱۹۱۲ء میں نی پارلیمان کے انتخابات ہوئے جن
میں انجمن انتحاد وترتی نے ہر طرح کا ناجائز دباؤ استعال
کر کے بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ ۱۲ رجولائی کو
اعتدال بینداحم مختار پاشانے کا بینہ تھکیل دی۔ نی حکومت
نے پارلیمان توڑ کر ۵ راگست کو مارشل لالگا دیا۔ دریں اثنا
جزیرہ نما بلقان میں بلغاریہ، سرویا (سربیا) اور یونان نے
ترکی کے خلاف اعلان جنگ کرڈ الا۔
ترکی کے خلاف اعلان جنگ کرڈ الا۔

ره ن في را يون ين ترون و اُلدودُانجُسٹ 151

ہڑیت اٹھانا پڑی۔ بلغاری فوجیں شیلجہ تک پہنچ سی میں جہاں قسطنطنیہ کے آخری دفاعی موہ تے قائم سے جانباز ترکوں نے الا ۲۲۔۲۱ رفوم رکو محافی شیلجہ پر بلغاری فوج کا مملہ ناکام بنا دیا۔ انہی دنوں بلغاری فوج نے ادر نہ پر قبضہ کر لیا۔ دسمبر ۱۹۱۲ء میں لندن میں صلح کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس دوران نوجوان ترکوں نے انور پاشا کی سرکردگی میں حکومت پر قبضہ کر لیا اور محمود شوکت پاشا کو وزیراعظم بنا دیا۔ صلح کانفرنس (لندن) کی قرارداد کی رو ہے سام سی مقدونیہ کے کانفرنس (لندن) کی قرارداد کی رو ہے سام سی مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بن سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بنان

جلدہی ترکی کے مفتوحہ علاقے باغ پر جھاڑا ہوا اور بلخاریہ پر سرویا اور بینان نے حملہ کر دیا۔ بلغاریہ کو مات ہو گئے۔ رومانیہ اور ترکی بھی بلغاریہ کے خلاف شریک جنگ ہوئے۔ غازی انور پاشا نے دس ہزار فوج کے ساتھ بلغار کرکے بلغاریہ سے اور نہ واپس لے لیا۔ در یں اثنا بور پی طاقتوں نے دباؤ ڈال کر پھر جنگ بند کرا دی۔ سرویا اور بونان نے مقدونیہ کے مفتوحہ علاقے اپنے تبلط میں رکھے۔ معاہدہ قسطنطنیہ (۲۹ سرحمر ۱۹۱۳ء) کی رو سے بلغاریہ نے اور نہ (ایڈریانوبل) پر ترکوں کا تسلط شاہم کر ایاجو آج تک برقرار ہے۔ ۱۸ رنومبر ۱۹۱۳ء کو ترکی نے البانیہ کی آزادی شلیم کر لی۔ البانیہ کی آزادی شلیم کر لی۔ البانیہ یورپ کامسلم اکثریت والا یہلا آزادمک تھا۔

اس دوران صدراعظم محمود شوکت پاشا کوتل کر دیا گیا۔نو جوان ترکول میں سے اصل حکران اب تین شخص شھ: انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا۔ ان تینوں نے ہر مخالفت کو سختی سے وبائے رکھا۔ انور پاشا وزیر جنگ مقرر ہوا۔

ومبر 2014ء

انكريزول كي دغا بازي جنگ طرابلس (۱۹۱۱ء) کے موقع پر جدید بحری بیڑے کی عدم موجودگی کا احساس کرتے ہوئے ترکیے نے ایک برطانوی جہاز ساز کارخانے کو دوجنگی جہاز بنانے کا آرڈر دیا۔ جہاز تیار ہو گئے مگر جنگ عظیم جھڑ جانے بر برطانیے نے یہ کہد کر روک لیے کدان کی خودات ضرورت ہے۔ وریں اثنا دو جرمن جنگی جہاز بحیرہ روم میں برطانوی جہازوں سے نیج کرورہ دانیال کی راہ ترکی کے سمندر میں علے آئے۔جرمنوں نے یہ دونوں جہاز ترکی کی نذر کردیے

جنگ عظیم میں ترکی کو تھیٹنے کی سازش ۲۸ رجون ۱۹۱۴ء کو آسریا کا ولی عبد فرڈی ننڈ سرائیوو (بوسنیا) میں ایک سرب کے ہاتھوں قتل ہوا جو بھاگ کر سربیا (سرویا) میں پناہ گزین ہو گیا۔ آسٹریا نے سربیا کو قاتل حوالے كرنے كا التى ميٹم ديا اور چرسر بيا پر لشكر كشى كر دی۔ سربیا کے سریست روں نے ۳۰ رجولائی کو آسٹریا کے ظاف اعلان جنگ کر دیا۔اس کے بعد ۲ ماگست کو جرمنی، آسٹریا جبکہ برطانیہ وفرانس سربیا کے حق میں جنگ کے

میدان میں کود رہے۔ یوں نہل عالمی جنگ کا

ای جنگ میں ترکی کو تھیٹنے کی سازش تیار کی گئی اور نوجوان ڑک سامراجیوں کے آكه كاربن بيضي ابتدا میں حکومت ترکیہ غیر جانبدار تقى كين میبودونصاریٰ کی سازش 🌌

ہے ترکی کو جنگ میں الجھانے کا اتنج تیار تھا تا کہ سلطنت عثانیہ کے تھے بخرے کر لیے جائیں جو چھے صدیوں سے یورپ کے خلاف مصروف جہاد چلی آ رہی تھی۔ انگریز راہنماعلی الاعلان کہنے لگے کہ اس جنگ کا متبحہ خواہ کسی صورت برآمد ہو، اس کے خاتمے برخلافتِ اسلامیہ برقرار نہیں رہے گی بلکہ ترکی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دراصل يبودونصاري كا ال ير اتفاق جو كيا تها كه فلطين اب مسلمانوں کے تسلط میں جرگز نہیں رہے گا تا کہ وہاں ببودي رياست وجود ميس آسكے۔

ادراس طرح تركول كواينا حليف بناليا۔ چنال چه خلافت ترکیه في ٢٩راكوبر ١٩١٧ء كو برطانیہ اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔خلیفہ محمد خامس نے خود اعلان جهاد كيا\_

ادھر انگریزوں نے

ہندوستانی فوج کے ذریعے عراق پر چڑھائی کر دی۔ جزل ٹاؤن شینڈ کی زیر قیادت ، ۹ ہزار برطانوی فوج بھرہ سے آ گے کوت العمارہ تک بہنچ گئی۔ ترکوں نے بیساری نوج گھیرے میں لے لی محاصرہ دعمبر ۱۹۱۵ء سے ایریل ۱۹۱۷ء تک جاری رہا۔ آخر ۲۹ رایر مل کو برطانوی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ شرمناک سائیکس \_ پیکواور بالفورمعاہدے مئی ۱۹۱۷ء میں برطانوی وزیر خارجہ مارک سائیکس اور فرانسیسی وزر خارجہ جارج پیکو کے مابین ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ اس نے ترک ایشیائی صوبوں کی تقسیم سے



متعلق برطانیه، روس اور فرانس کے معاہدے (۱۱۸اپریل ۱۹۱۱ء) کی توثیق کر دی۔ ادھر برطانوی حکومت نے شریف مکہ جسین بن ملی ہائمی کوشاہ عرب بنانے کا چیکہ وے کر ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ شریف مکہ کو برطانوی جاسوس ولدائرنا، لارٹس آف عریبیا نے مگراہ کیا تھا۔ برطانوی وزیر جنگ لارڈ کچنر نے شریف مکہ کو آزادی کی مشروط" ضمانت' دی۔

دوسری طرف نومبر ۱۹۱۷ء میں برطانوی وزیرخارجہ لارڈ آرتھر بالفور نے عالمی صہبونی تنظیم (WJO) سے

اسرائیل کا پہلا صدر بنا۔ دوسری طرف ایک یہودی کیمیا داں نے رواتی بارود کے بجائے تباہ کن نیا بارود، ٹرائی نائٹروٹالوٹین (TNT) ایجاد کیا۔ یہ فارمولا لارڈ بالفور کو پیش کرتے ہوئے اس نے معاوضے میں یہودی وطن

ما تک لیا۔ آخری صلیبی فاتح بروشلم میں انگریزوں کے بھرے میں آکر عربوں نے ۵رجون ۱۹۱۱ء کوترکوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی۔شریف مکہ کے

أردودُالجُنبُ 153

بدوؤل نے لارٹس کی مدد سے تجاز ریلوب لائن جلہ جد
سے تباہ کر ڈالی۔ وہ مجرمہ یہ منورہ میں متعین ترک فون پر
حملہ آور ہوا۔ سرجون کو شریف مکہ نے تجاز کی آزادی کا
اعلان کیا۔ ارجون کو مکہ مکرمہ کی ترک فوج نے ہتھیار
ڈال دیے۔ ۱۹ راکتو برکوشین نے اعلان کیا کہ وہ پورے
ٹرب کا بادشاہ ہے۔ ۱۵ ردیمبرکو برطانیہ نے اسے شاو حجاز
سلیم کرلیا۔ حسین ہاشمی کی اس غداری پر علامہ اقبال نے
سلیم کرلیا۔ حسین ہاشمی کی اس غداری پر علامہ اقبال نے

روایا ۔ بیتیا ہے ہاشمی ناموسِ دینِ مصطفلٰ!

خاک و خول میں لوٹنا ہے ترکمان سخت کوش کوش مبر ۱۹۱۱ء میں نئی برطانوی فوج عراق میں پیش قدمی کرنے گئی۔ ۱۹۲۸ فروت العمارہ اور ۱۱ راری کو بغداد پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ برطانوی کشکر سامرا، اور الربوم کو سامرا، اور مرکو تکریت پہنچا۔ رمادی اور الربوم رکو تکریت پہنچا۔ ادھر اکتوبر کا ۱۹۹ء میں برطانوی اجرال ایل بی نے عقبہ (اردن) پر جزل ایل بی نے عقبہ (اردن) پر

قبضہ کر کے فلسطین پر بلغار کی۔ انومبر کوغزہ اور ۸ردیمبر کے دن بیت المقدس (بریشلم) پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ ایلن بی نے بریشلم میں داخل ہو کر کہا: ''میں آخری صلیبی فاتح ہواں''

یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح (۵۸۳ھ ر۱۱۸ء) کے ۲۰۰۰ برس بعد صلیبی لشکر ایک بار پھر بیت المقدس پر قابض ہو گیا۔ برطانوی وزیراعظم لائڈ جارج نے بیہ کہدکر خوشی ظاہر کی



جاری رہی۔ اس میں ترکوں نے بے مثال مزاجمت دکھائی۔ آخر کارا تحادی فوجیں شکست کھا کر جزیرہ نما کیلی پولی ہے دولاکھ لیولی سے بھاگ کئیں۔ اس جنگ میں فریقین کے دولا کھ سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔

وحیدالدین محدسادی کی خلافت سرجولائی ۱۹۱۸ء کو سلطان محد خامس نے وفات پائی اور وحیدالدین محمد سادی خلیفہ بن گئے۔ انھوں نے جنگ کے ذمہ دار طلعت پاشا، جمال پاشا اور انور پاشا کو وزارت سے الگ کر دیا۔ یہ تینوں ملک سے باہر چلے گئے۔ ابعزت یا شاصد راعظم بنا۔ وفائی لحاظ ہے ترکی

کہ آج عیمائیوں نے صلیبی جنگ جوؤں کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ اس پرشاعر اسلام علامدا قبالؓ نے بڑے قلق ہے کہا تھا۔

لے محے تثلیث کے فرزند میراثِ خلیل خطیل خصت سخی خاب حجاز دھت بنیادِ کلیسا بن می خاک حجاز مندوستان میں انگریز حکومت کو آیئر رحت سجھنے والی مرزا قادیانی کی امت کے لوگوں نے بھی خوشیاں منا کر سرکار برطانیہ سے وفاداری کا اظہار کیا۔ برطانوی اور عرب اشکر کرنل لارنس کی زیر قیادت اے اراکتوبر ۱۹۱۸ء کو وشق پرقابض ہو گیا۔ فرانس نے کراکتوبر کو بیروت،

۱۵ ارا کتوبر مفس اور ۱۲ را کتوبر کو حلب پر قبضہ جمالیا۔ گلی پولی کا صلیب شکن معرکہ معرکہ میں زک فوج کو

جرال الله المسابق المعالي عربال عربال المعالم المعالم

نازک ہو چکی تھی۔ترکوں نے مجبور ہو کر ۱۳۰۰ء کو جنگ بندی تبول کرلی،

ہاسفورس اور درہ دانیال کھول دیا گیا۔ جزل ٹاؤن شینڈ سمیت اتحادی قیدی واپس کر دیے اور فوجیس میدان جنگ سے ہٹالیں۔

اانومبر کواتحادی بیرا و تسطنطنیه پہنچ گیا۔ ترکوں کے احاد بیل، آسٹریا نے سمرنومبر اور جرمنی نے اارنومبر کو کئست سلیم کر لی۔ اگلے سال اناطولیہ میں ادالیہ پر اطالوی (۲۹راپریل ۱۹۱۹ء) اور سمرنا (ازمیر) پر بونائی اطالوی (۱۹۱۶ء کواناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قوم پرستوں نے میٹاق مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قوم پرستوں نے میٹاق ملی کا اعلان کیا۔ اس میں قسطنطنیہ کی حفاظت اور ترک

اساعیلیہ (ممر) کے مقام پر شکست ہوئی۔ برطانیہ نے پھر درہ دانیال پر حملے کے لیے بہت بری مہم بھیجی جس میں برطانیہ آسٹریلیا، کینیڈا، ہندوستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقا کی فوجیں شامل تھیں۔ ۱۸رمارچ ۱۹۱۵ء کو اتحادی فوجیں گیلی پولی کے ساحل پر اتر نے لگیں۔ اس دوران ترکول نے گولہ باری کر کے کئی برطانوی جہاز غرق کردیے۔

سیلی بولی کے محاذ پر مصطفیٰ کمال پاشا انجارج افسر تھا۔ بیار انکی ۲۵ راپر میل ۱۹۱۵ء سے ۸رجنوری ۱۹۱۲ء تک

أردودُانجُب في 154

ومبر 2014ء

ملاقوں کے اتحاد کا عزم ظاہر کیا گیا۔ قسطنطنیہ ہیں پارلیمان نے میثاق ملی کو اپنالیا۔ ۸رد تمبر ۱۹۱۹ء کو قسطنطنیہ کا نظم ونت اشحادی افواج نے سنجمال لیا۔ ای برس مبندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا جس میں علی برادران پیش پیش میں دے۔

معامدہ سیورے کی سامراجی شرائط مارچ ۱۹۱۹ء سے داماد فرید پاشاصد راعظم بن گئے۔

رہے، جزائر دواز دہ اور روڈس اٹلی کے تسلّط میں دیے اور آرمینیا کی خود مخاری کے نکات نمایاں تھے۔ خلیفہ کی طرف سے پرزوراحتجاج ہوا۔ نزک قوم پرستوں نے بھی شدید مخالفت کی مگر قسطنطنیہ پر قابض صلیبی ان کا احتجاج فاطر میں نہ لائے۔

اب بینانیوں نے اناطولیہ میں پیش قدمی کی۔ انھیں برطانوی وزیر اعظم لائڈ جارج کی آشیر باد حاصل تھی۔



اارار بل ۱۹۲۰ء کو پارلیمان توڑ دی گئ تو قوم پرستوں نے انگورہ (انقرہ) میں عارضی حکومت بنا کی۔ ادھر معاہدہ سیورے (۱۹۶ء) ترکوں پر مسلط کر دیا گیا۔اس معاہدے میں سجی غیر ترک علاقوں سے سلطنت عثانیہ کی معاہدے میں سجی غیر ترک علاقوں سے سلطنت عثانیہ کی مصابدے میں مملکت جاز میں شریف حسین کی خود مختاری، مسلم پر فرانس اور عراق و فلطین پہ برطانیہ کی عمل داری، سمرنا کا علاقہ پانچ سال کے لیے یونان کے زیر تسلط سمرنا کا علاقہ پانچ سال کے لیے یونان کے زیر تسلط

یونانیول نے بتاریخ ۹رجون ۱۹۲۰ء بُرسہ اور ۲۵رجون کو ادر نہ پر قبضہ کرلیا۔ اراگست ۱۹۲۰ء کو حکومت قسطنطنیہ نے معاہدہ سیورے پر دستخط کر دیے۔ اس دوران اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال نے آرمینیا کی فوجوں سے قارض اور ارداخان (شال مشرقی ترکی) کے علاقے آزاد کرا لیے۔ الارجنوری ۱۹۲۱ء کو کبس انقرہ نے قانون اساسی منظور کرلیا جس کی روسے یارلیمان کا انتخاب بالغ حق رائے دہی جس کی روسے یارلیمان کا انتخاب بالغ حق رائے دہی

ومبر 2014ء

أردودًا بجنب 155

سلطان محمد سادی برطانوی جَنَّی جباز" مان" میں سوار ہو کر قسطنطنیہ سے سنگا پور چلا گیا۔ ۱۸ ارنومبر ۱۹۲۲، کومجلس مل کبیر کی طرف سے اس کے چچیرے بھائی عبدالحمید ٹائی کی خلافت کا اعلان ہوا۔

ترکول نے عدالتی نظام کی اصلات لیخی شرعی توانین کے خاتمے کا وعدہ کیا تاہم کوئی تاوان تبول ندکیا۔

الکیا تاہم کوئی تاوان تبول ندکیا۔

المسلام الست ۱۹۲۳ء کو اتحادی فوجیس فسطنیہ سے نکل گئیں۔ دولت ملیہ ترکیہ کا آئندہ دارائحکومت انقرہ قرار پایا۔ ۱۹۲۹ء کو ترکی میں پایا۔ ۱۹۲۹ء کو ترکی میں جمہوریت کا رسی اعلان ہوا اور مصطفیٰ جمہوریت کا رسی اعلان ہوا اور مصطفیٰ کمال صدر اور عصمت انونو وزیر عظم بن گئے۔ رجب عظم بن گئے۔ رجب

اسلام المرس المارج المحاء كومصطفی كمال باشا نے خلافت منسوخ كر دى۔ خاندان عثمان كے تمام افراد جلا وطن كر دي۔ خليف عبدالحميد ثانی نے فرانس كارخ كيا۔ يوں ديے گئے۔ خليف عبدالحميد ثانی نے فرانس كارخ كيا۔ يوں انفازی كے ہاتھوں عالم اسلام كی وحدت كی علامت خلافت اسلامیہ كا خاتمہ ہوگيا۔ ڈاكٹر امين الله وثير مرحوم استاد عربی، قيصری يونيورش (تركی) بتاتے كه ترك مسلمان مصطفی كمال كو يهودی بچہ تھے۔ مسلمان مصطفی كمال كو يهودی بچہ تھے۔ مصطفی كمال كے خلاف اسلام اقدامات كينچلى بدلى

یہ خلافت کوعضو معطل بنانے کا اگلا اقد ام تھا۔

یونا نیول کی ذلت سے بیسیائی

سار مارچ ۱۹۲۱ء کو مصطفل کمال بیشانے اٹلی سے
معاہدہ دوئ کر لیا۔ جون تک اطالوی فوج ترکی سے نکل

معاہدہ دوئ کر لیا۔ جون تک اطالوی فوج ترکی سے نکل

گئی۔ دریں اثنا یونانیوں نے ۲۸ تا ۳۰ رمارچ کو افیون قرہ
حصار اور ''اسکی' نامی شہر پر قبضہ کر لیا۔ کارجولائی ۱۹۲۱ء کو
یونانی کوتا ہیہ پر بھی قابض ہو گئے۔ جنگ سقار یہ
یونانی کوتا ہیہ پر بھی قابض ہو گئے۔ جنگ سقار یہ
(۲۲۷ راگست۔ ۱۲ رسمبر ۱۹۲۱ء) میں ترکوں نے جانبازی

ے قرار پایا۔ نیز صدرِ اعظم کو وسیع اختیارات دیے گئے۔

سے مدافعت کی اور بینائی انقرہ پہنچئے میں ناکام رہے۔ اُدھر فرانس نے سلیشیا کا علاقہ خالی کر کے اقتصادی مراعات لے لیس۔
انتصادی مراعات لے لیس۔
اب ترکوں نے جوابی کا دروائی کرکے افیون قرہ حصار (۱۹۲۲ھ) بروسہ (۵٫ متبر) اور سمرنا (۱۹۲۹ء) بروسہ آزاد کرالیے جے یونائی آگ لگا کر مصطفی میں اور سمرنا (۱۹ ارم تبر) بریاد کر نیکے تھے۔ ۱۸ میزار یونائی ایس بریاد کر نیکے تھے۔ ۱۸ میزار یونائی

فوج کا بیشتر حصه گرفتار کرلیا گیا۔ انہی دنوں مدانیہ کانفرنس ہوئی جس میں ترکوں کی نمائندگی عصمت بیاشا (عصمت انونو) کر رہے تھے۔ اتحاد یوں نے مشرقی تھریس اور ادرنہ ترکوں کو واپس کرنے پر صاد کر دیا۔

خلافت كاغاتمه

کیم اکوبر ۱۹۲۲ء کو مصطفیٰ کمال نے ترک سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ گویا ترکی اب ایک جمہوری قرار پایا جس کا مدارالمہام ''غازی'' مصطفیٰ کمال مقرر ہوا۔

ومبر 2014ء

4111

صالح فكر

قائداعظم بمیشہ صاف گوئی ہے کام لیتے اور ہرمسئلے کو سی لفظ نظرے دیجے تھے۔ اُن کے ذبین میں اُن کا مقصد اور وہ راستہ جو انھیں اپنی منزل مقصور کے حصول کے لیے اختیار کرنا ہوتا ہمیشہ واضح رہنا تھا۔ انھیں معلوم تھا کہ جس راہ پر ہمیشہ واضح رہنا تھا۔ انھیں معلوم تھا کہ جس راہ پر گابد چگہ ایسی دشواریاں اور رکا ولیس موجود تھیں جن چہہ چگہ ایسی دشواریاں اور رکا ولیس موجود تھیں جن برقابد پانا آسان نہ تھا۔ لیکن وہ بے باک مطمئن اور باعزم رہے۔ انھول نے جذبات کو بھی اپنے مطمئن اور باعزم رہے۔ انھول نے جذبات کو بھی اپنے مطمئن کر اور باعزم رہے۔ انھول نے جذبات کو بھی اپنے مطمئن کر اور باعزم رہے۔ انھول نے جذبات کو بھی اپنے انھول نے جذبات کو بھی اپنے کا رائے انھول نے جذبات کو بھی اپنے کا مطمئن کر اور باعزم رہے۔ انھول نے جذبات کو بھی اپنے کی اجازت نہ دی۔

بنے کی کوشش کی تو برطانیہ نے اسے انتباہ کیا 'ونہیں ' خلیفہ نہیں .....تم صرف کنگ (بادشاہ) ہو گے۔'' یول برطانوی کھ تیلی حسین بن علی ہاشمی نے بادشاہ (الملک) کہلانے ہی پراکتفا کیا۔

سراکوبر۱۹۲۳ء کواس نے بادشاہت سے دست برداری اختیار کی ادر ۱۹ ارتبر ۱۹۲۵ء کواس کا جانشین بیٹا علی بھی دست بردار ہوگیا۔ ۸رجنوری ۱۹۲۱ء کوعبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آل سعود نے ملک جہاز اور سلطان نجد ہونے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے ۱۹۲۳ء میں طاکف ادر مکہ اور دممبر ۱۹۲۵ء میں مدینہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر احیائے خلافت کے سدباب کے لیے انگریزوں ادھر احیائے خلافت کے سدباب کے لیے انگریزوں نے جامعہ از ہر (قاہرہ) میں بلائی گئی خلافت کانفرنس کو مجسی سبوتا ژکر دیا۔ اس طرح ۱۳۳۱ سال سے چلی آرہی اسلامی خلافت کامشنقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی ساوی خلافت کا مشتقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی اسلامی خلافت کا مشتقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی اسلامی خلافت کا مشتقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی کا میں کا مشتقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی خلافت کا مشتقل طور پرخاتمہ ہوگیا۔ پھی کا میں کا میں کو بھی کو بھی کی کرنے کا میں کو بھیا کے خلافت کے مشتقل طور پرخاتم کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کرنے کی کو بھی کا کرنے کا کھی کی کو بھی کی کو بھی کا کھی کو بھی کی کو بھی کرنے کی کو بھی کا کھی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کی کی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی

اور وہ تمام خلاف اسلام اقدامات کیے جن کا وہ اپنے مررست مہود و نصاری سے دعدہ کر چکا تھا۔ ان کی تنصیل ہوں ہے: انتقیل یوں ہے: انتقد دازواج کی تنسخ اور نئے قانون طلاق کا نفاذ (اگست ۱۹۲۳ء)

جے علی کے طلقے توڑ دیے محکے (ہاسمبر)

ہے ترک ٹو پی پہننے کی ممانعت (نومبر)

ہے عورتوں کے لیے برقع پہننا اختیاری بنا دیا گیا۔
بعد میں نسوانی پردے کی کامل ممانعت کردی گئی۔
ہد میں نسوانی پردے کی کامل ممانعت کردی گئی۔
ہدئی۔(۹۷اپریل ۱۹۲۸ء)

ہوئی۔(۹۷اپریل ۱۹۲۸ء)

جہ سرکاری سند خطابت کے بغیر مساجد میں وعظ کی ممانعت ۔ ممانعت ۔

ہمردوں کے لیے کوٹ پتلون اور ہیٹ پہننے کو لازم قرار دیا گیا۔ لازم قرار دیا گیا۔

ہے عربی رسم الخطافتم کر کے ترکی زبان پر لاطینی رسم الخط فتم کر کے ترکی زبان پر لاطینی رسم الخط فتھو یا گیا تاکہ ترکوں کو ان کا شاندار ماضی مجمول جائے۔

. ہر کرک زبان میں اذان دینے کی پابندی (جو اہ۔او تک لا گوری)

احیائے خلافت کی کوشش نا کام

یوں مغربی فرنگیوں نے اسلامی وحدت فتم کرانے کی خاطر تنتیخ خلافت سمیت تمام غیر اسلامی اقدامات مصطفیٰ کمال سے کروائے جسے ترک اب اتاترک (ترکوں کا باپ) کہنے گئے تھے۔ یہود و نصاریٰ کو خلافت سے اس قدر إبا (انکار) تھا کہ جب عثانی خلافت فتم ہونے پرشریف مکہ حسین بن علی نے خلیفہ

**=** وتمبر 2014ء



أردودُانجُسكِ 157

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



## تازه کهانی

کے سہانے سینوں میں کھوئے رہتے۔لیکن قدرت کو پچھاور ہی فیصلہ منظور تھا۔

عریش مصطفیٰ زمین دارگھرانے کا واحد سپوت تھا۔ گر خاندانی روایات اور ملک کے دگرگوں حالات سے بے حد نالاں رہتا۔ وہ بجین ہی سے ہونہار طالب علم نابت ہوا۔ تعلیم میں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں آگے آگے رہتا لیکن تھوڑا بہت خودغرض انسان بھی تھا۔ وسفید رنگت اور بھاری جسم رکھنے والے مسلم مصطفل احمد بارعب شخصیت کے مالک سمر مسطفل احمد بارعب شخصیت کے مالک سے تعلق تھا۔ علاقے کے متام افراد انھیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔

ان کے تین بچ تھے: دو بٹیاں اور ایک بیٹا۔ ان کے تین بچ تھے: دو بٹیاں اور ایک بیٹا۔ امیدوں کا مرکز خاندان کا واحد چشم و چراغ عریش مصطفل تھا۔ وہ جب مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو مصطفل تھا۔ وہ جب مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو بیٹے کو اپنی مند پر جلوہ افروز دیکھتے مصطفل احمد مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو بیٹے کو اپنی مند پر جلوہ افروز دیکھتے مصطفل احمد مستقبل

# سنگ مرمر په چلتے نه پیسلو

# ومكسوياس الكوالها فالمواسية

دولت کمانے اور جھوٹی اناپانے کی خاطر دیار غیرجانے والوں کے لیے ایک تازیانہ

كبرى شابين



ردو دُانجسٹ 158 🔷 🗫 دیمبر 2014ء

ب مصطفیٰ احمد نے رسانیت سے کہا۔ "بونهد ..... زمين داري! اگر مجهي گنوارون والے كان يس کرنے ہوتے تو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اتیٰ تک و دو کئے كرتا؟ بس بابا جان ميس نے كهدديا مجھے امريكا ال ہے۔آپ پلیز میراویزہ لگوادیں۔" مصطفل احمد ہونق کھڑے اپنے لاڈ کے سپوت کا منہ تكنے لگے\_آخر خود كوسنجا كتے ہوئے بولے "عريش بينے! اگر آپ زمین داره بسند مبیس کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ پاکتان ای میں کاروبار کرلیں۔ یہاں کس چیز کی کی ہے؟ ماشاالله هرچيزيهان موجود ہے۔'' " کیا ہر چیز ہے با با جان؟ ..... بتائے .... یہاں ا بی جان تک تومحفوظ نہیں، آئے دن دھا کے ہور ہے ہیں۔ اوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ کوئی جرم ایسانہیں جو يہاں نہ ہو۔ بابا جان ميں يہاں رہنے كا سوچ بھى نېبىل سكتا-" "ليكن بيني اليان في المحمد كالياب وا مین ویکن مجھ نہیں بابا جان۔"عریش نے تیزی ے بات کا منے ہوئے کہا" میں نے جو کہددیا، مجھے امریکا جانا ہے اور بس جانا ہی ہے۔" اور ....مصطفیٰ احمد بالآخر مان گئے۔انھوں نے اپنی لاؤلی اولاد کے آمے ہتھیار ڈال ویے۔ مانتے نہ تو کیا كرتے؟ عرکش اپنی دهن كا يكا تھا۔ بات اگر ظرف کی ہو تو یوں کر لو تم جیت جاؤ اور بار اینے نام کر لو ال طرح عریش مصطفیٰ امریکا سدهار گیا۔ ڈگری تو

بین میں جب مصطفیٰ احد تھر میں بچوں کے لیے چزیں لاتے تو سب سے پہلے عریش کے آمے رکھی جاتیں۔ وہ پیند کر کے اپنی مرضی ہے کوئی چیز لے لیتا۔ بقیہ چزیں بچیوں کو دی جاتیں۔ یوں خود غرضی کا ج عریش احد میں بویا گیا جو بعد کو تناور درخت بن بیٹھا۔ مصطفاً احد کی پوری کوشش ہوتی کہ بیٹے کو کسی چیز ک كى ندرے اوراس كے منہ سے نكلى برخوابش بورى كى جائے۔اس لاؤ پیار نے عرایش کوضدی اور مغرور بنا دیا۔ ونت گزرتا گیا۔ عریش مصطفیٰ نے اپنی زندگی کی بچیس بہاریں گزار لیں۔اس دوران عرکیش کی مال چل بسي مصطفيٰ احربهي اب خود مين وه توانا كي نه ياتے جودي بیں سال بہلے محسوں کرتے تھے۔ وہ اب زمینداری عرایش کے حوالے کرنا جاہتے تھے کیکن بیٹا کچھاور ہی سوچے بیضا تفاعرلیش کی تعلیم مکتل ہو چکی تھی اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ زمین دارہ یا پاکستان میں کاروبار کرے۔ مصطفیٰ احمدا پنے تخت پر براجمان گاؤ تکیے سے ٹیک لكائع مجرى سوچ مين غرق تھے۔"التلام عليكم بابا جان-" "وعليم السلام عرايش بين كي بي آبي؟" بيني كو ر کھے کرمصطفی احمد کے سوچوں میں ڈوبے چہرے پرروشنی ى بھرگئى۔ وہ غورے اسے ديھنے لگے۔ "عرکش! آپ كچه كهنا جائة بي؟" جي كواين باتھوں سے الجھنا ديكھ كرمصطفي احمد بولے۔

''جی بابا جان،آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم مکتل ہوچی میں جاہتا ہوں کہ امریکا جاؤل اوروہیں اپنا کاروبارکروں۔"عریش احمد نے بغیر سی لکی لیٹی کے کہا۔ "يكيا كهدر مين آپ بينا؟ يه آپ في سوچ بھی کیے لیا؟ آپ کوشروع ہی ہے یہ بات ذہن سین کر لینی جاہیے تھی کہ آپ کو خاندانی زمین دارہ ہی سنجالنا

أردودُانجُسك 159

اس کے پاس پہلے ہی ہے تھی۔ ذہین بھی تھا۔ جلداہے

اچھی ملازمت مل عنی اور وہ دن بدن ترتی کے مدارج طے

کرنے لگا۔ شروع شروع میں بابا جان سے رابط رہا۔ لیکن و دولت میں کھو کر رفتہ رفتہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو میں کیا۔ پہر میں کھو کر رفتہ رفتہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو میں کیا۔ بس میں کھوار فون کر دیتا۔ پچھ عرصے بعد عریش میں ایک پاکتانی لڑی سے ہوئی جو مادہ برستانہ سوچ میں اس سے دو ہاتھ آگے اور دولت کی رسیا تھی۔

عرایش نے نیلم سے شادی کر لی۔ جلدہی اللّہ نے انھیں اولاد کی تعمت سے نوازا۔ عرایش کے ہاں بھی تین خیج ہوئے۔ وہ ان کی تربیت مغربی انداز میں کرنے لگا۔ ان کا بولنا چالنا، بہننا، اوڑھنا، غرض ہرطرح سے وہ انھیں مغربی طرز پر رنگنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اصل معربی طور پر بھول جائے۔

تینوں بچوں میں اس کی بیٹی، دعا بالکل الگ نکلی ۔ دہ بہت کم گوتھی اور اپنا زیادہ وفت لائبر ریں میں گزارتی۔ کم عمری ہی میں اس نے موثی موثی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ایک ون دعا کی اپنی ہم جماعت سے لڑائی ہوگئی۔اگریز لڑکی نے طعنہ دیا" یہ میرا ملک ہے، تم اپنے ملک کیوں نہیں چلی جاتیں؟"

دعا روتی ہوئی گھر آئی۔ عرکیش نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا'' کیا ہوا ہماری بیٹی کو؟ کسی سے جھڑا ہوا ہے کیا؟'' اسے دعا کی کم گوئی اور اچھی عادتوں کے باعث اس سے زیادہ لگاؤ تھا۔

''پاپاہاراملک کون ساہے؟'' ''کیوں بیٹا،امریکائی ہماراملک ہے۔'' ''پاپا یہ ہماری کنٹری نہیں۔ آج میری کیتھی سے لڑائی ہوئی تو اس نے کہا! Get out from my دفع ہوجاؤ)۔پاپا پلیز بتائیے ہماراملک کون ساہے؟''

أردودُ الجسك 160 🛕

''بیٹا! میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ آپ کی مام بھی پاکستانی ہیں۔گر بیاری بیٹی، تم امریکا میں پیدا ہوئیں۔سوتم امریکی ہی ہو۔''

عرکین دعاعام بچوں کی طرح نہیں تھی کہ بات آسانی ہے ذبن میں دعاعام بچوں کی طرح نہیں تھی کہ بات آسانی ہے ذبن میں یہ بات اسانی ہے دبن سے نکال دی ہے۔ دس سالہ دعا کے ذبن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کا ملک امریکا نہیں۔ رفتہ رفتہ رفتہ وقت گزر گیا اور دعا بیس سال کی ہوگئی۔اس دوران دعا نے دوسری بہت کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اسلامی لئر پیرکا بھی مطالعہ کیا۔اسے اپنے مال باپ پر حیرت ہوتی جو مسلمان ہونے کے بادجود ان کی تربیت خالصتاً مغربی انداز میں کر رہے بیت کے بادجود ان کی تربیت خالصتاً مغربی انداز میں کر رہے

وعائے ذہن میں ہروقت یہ گیڑا کلباتا کہ اسے اپنے اصل ملک یعنی پاکستان ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے۔ ایک دن اس نے باپ سے یہ اجازت طلب کی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے۔ عرایش جران ہوا کہ تمام ترکوششوں کے باوجود آج پھر بٹی پاکستان پاکستان کی رٹ لگا رہی ہے۔ باوجود آج پھر بٹی پاکستان پاکستان کی رٹ لگا رہی ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے بخی برق بی بیٹی تھی۔ باپ جانتا تھا کہ دعا کسی چز لیکن وہ بھی عرایش کی بیٹی تھی۔ باپ جانتا تھا کہ دعا کسی چز کے لیے ضد نہیں کرتی ، اس باراگر کر رہی ہے تو اسے جانے ویا ہے۔ آخراس نے ہتھیار ڈائے ویے عرایش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار ڈائے ویے عرایش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار ڈائے ویے عرایش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار ڈائے ویے عرایش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار ڈائے ویے ویا۔

دعالا ہور کے ہوائی اڈے پر پینی تو اسے گونا گوں سکون کا احساس ہوا۔ وہ پاک فضا اور اپنے ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلچیس سے گاڑی سے آزادی کی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلچیس سے گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔اسے اپنے پا پا اور ایک طرح سے اپنا ملک بہت اچھا لگا۔ دعا اپنے داوا جان، مصطفیٰ احمد کی

وعبر 2014ء

حویلی پنجی تو محسنی بجائے پر ایک ملازم باہر نکلا۔ دعائے اس سے دادا کے متعلق بوچھا۔ وہ اسے مصطفل احمد کے کمرے تک لے کیا۔ وعانے بلکے سے دروازے پہدی تو تحیف می آواز آئی" آجاؤ۔"

دعااندر گئ تو کرے میں نیم اندھیراچھایا ہوا تھا۔اس نے دیکھا کہ بستر پر چھریوں بھرے چہرے والے ایک باباجی محواستراحت ہیں۔اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اس چات وچو بند آدی کو دفت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔مصطفیٰ احمد تعجب سے دعا کو دیکھنے گئے۔ وہ آہتہ سے ان کے باس آئی، ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولی ''واوا جان! میں دعا عربیش امریکا سے آپ کو ملنے آئی ہول۔''

مصطفی احمد کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں کہو نہیں۔ بائیس سال بعدا پے لاؤ لے بینے کی نشانی دیکھ کر انھیں خود پر قابو نہ رہا، وہ دعا کو سینے سے لگائے دیر تک زاروقطار روتے رہے۔خاصی دیر بعد سنبھلے تو ہلکے پھلکے انداز میں یوتی سے گفتگو کرنے گئے۔ آج مصطفیٰ احمد بہت عرصے بعد کھل کرمسکرائے تھے۔

公公

دعا کو آئے دو تین ہفتے گزر گئے۔ایک دن دعانے دادا جان سے واپس جانے کی اجازت طلب کی تو مصطفیٰ احمد کواداسی نے پھر آگھیرا۔ دعانے پیار سے دادا کا ہاتھ پڑا اور کہا ''دادا جان! میں جاہتی ہوں کہ پاپا پاکستان آ جا کیں۔آخر وہ اسنے ناراض کیوں ہیں کہ آپ اور پاکستان کی طرف بیٹ کر بھی نہیں دیکھتے ؟''

مصطفی احمد افسردگ سے بولے ''بیٹی! بات دراصل یہ ہے کہ عرایش نے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی مگر وہ آزادی کی قدرو قیمت نہیں جان سکا۔ جب کوئی چیز بغیر جدد جہد کے مل جائے تو اس میں سوخامیاں نظر آتی ہیں۔ مدد جہد کے مل جائے تو اس میں سوخامیاں نظر آتی ہیں۔ اُردو ڈائجسٹ 161

**=** دنمبر 2014ء

چنال چہاس نے ہر نعمت کو طوکر مار دی۔ لیکن مجھے یقین ہے، اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی نعمت کو شھکرایا ہے۔''

دعا واپس اپنے کمرے میں آئی، تو کچھ سوچ کر اپنا سیل فون اٹھالیا۔"السّلام علیکم پاپا۔"

" وعليكم السّلام جيا! بهت دن مو سُكِّر، اب جلد والس آ

بارت دعاان کی بات نظرانداز کر کے بولی ''نہیں پاپا! آپ یاکستان آجائیں۔''

ب میں بیس کے جیران ہوتے ہوئے کہا ''کیسی باتیں کر رہی ہو دعا، میں نے امریکا میں قدم جمانے کے لیے پوری عمر گزار دی۔اب جب میں سیٹ ہو چکا تو تم کہدر ہی ہو کہ میں سب جھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ جاؤں۔ بالکل مہیں .....اییا نہیں ہوسکتا۔''

"پایا! کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کی سال وہاں رہ کر بھی خود کو عام شہری کی حیثیت سے نہیں منوا سکے۔ وہاں کوئی نہیں کہنا کہ آپ کی کنٹری امریکا ہے۔ کیوں پاپا کیول آپ انہانی ثقافت کو بھول گئے؟ آپ نے ہماری تربیت بھی مغربی انداز میں کی ہمیں پاکستانی تہذیب سے کیوں روشناس نہیں کرایا؟ آپ اور ماما نے ہمیشہ کہا، جینز پہنو، کلب جاؤ۔ بھی یہبیں کہا کہ نماز پڑھو، شلوار قبص پہنوسر کلب جاؤ۔ بھی یہبیں کہا کہ نماز پڑھو، شلوار قبص پہنوسر پیدو پیداوڑھو۔

" آپ دونوں تو پاکتانی سے نا پاپا، پیدائشی مسلمان! پھر کیوں ہمیں اسلام سے دور رکھا؟ آج آپ نے دہاں دولت تو بہت اکمضی کر لی لیکن اپنا عزت والا مقام ہمیں بنا سکے۔امریکی حکومت ایک ادنی امریکی شہری کو آپ سے زیادہ حیثیت دیتی ہے۔آپ سوچے ، آج وہاں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پاپا سوچے گا ضرور اور کچھ دن بعد مجھے اپ

أيني جدوجهد قائداعظم کے کردار کا ایک پہلویہ تھا کہ انھول نے آئین و قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جدو جہد کی۔ گاندهی جی تمام عمر قانون فننی کی تحریکیں چلاتے رہے۔ ہرار ہالوگ جیلوں میں گئے۔ اُن کے کنبے الگ معوبتیں جھلتے رہے۔ یہ تحریکیں زیادہ تر ناکام رہیں اور ان سے مندوعوام مين احساس فنكست پيدا بوتا رہا۔ قائداعظم جانة سق كه مندوقوم امير بن ود ايس صدم برداشت كرسكتى ہے۔ الكن مسلمان قوم غريب ہے۔ اگرائے بے ور یے آز مائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، تو اُس کی معاثی حالت اور پست ہو جائے گی۔ دوسرے ہندوعدم تشدد یا ابنسا کے عقیدے کو اپنا سکتے ہیں مسلمان اس منافقت کے قائل نہیں۔اُن پر اجنبی راج کی اولیس لاٹھی برسائے کی تو وہ اینك كا جواب پھر سے دیں عے ادر ایک غیر سلح قوم كب تك برطانوي سامراج كي يوليس ادرفوج كي طاقت كا مقابله كريك كى؟ تيسرى وجه ريقى كه قانون شكني كى تحریمیں شدیدنظم وصبط کے بغیر ہیں چل سکتیں اور مسلمان ابھی انجھی طرح منظم نہیں ہوئے تھے۔ان وجوہ کی بنایر قائداعظم نے تحریک پاکستان کوآئین وقانون کی حدود کے اندر رکھا اور صرف اس وقت باہر لائے جب لوہا مرم تھا؟ بس ایک چوٹ کی سرتھی۔ (ڈاکٹر عبدالتلام خورشید)

نصلے ہے آگاہ کیجے۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں پاکستان ہی رہوں گی۔ میں آپ کی طرح خودغرض نہیں بن سکتی پایا کہانے بوڑھے دادا کونوکروں کے رحم وکرم پر چھوڑ دول۔ اگر آپ اور ماما بھی میرے ساتھ رہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔"

دعانے دل کی بھڑاس نکال کرفون بند کر دیا۔اُدھر فون س كرباب سوچول ميل هم جو كيا۔ وه و بين صوفے ير دھ كرا بنا محاسبه كرنے لگا۔ آج دعا كى باتوں نے اسے بہت كي مويد يرج وركر ديا- يكهدن يهلي على عدان فشي ميس مت گفر بہنیا تھا۔ اس نے بیسوچ کرکہ" ہائی موسائیٰ" میں ایسی باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، معاملہ رفع دفع کر ویا۔ کیکن آج صبح جب ہمدان نے کاروبار میں سے اپنا حصہ مانگاتو عرکش کے ڈاٹنے یہ تھے سے بی اکھڑ گیا۔اس نے قانون سے مدد لینے کی و حملی دی اور گھر سے چلا گیا۔

اس واقع سے عرکیش احمد ڈھے سا گیا۔ اس میں وہ میلی والی اکر فول نہیں رہی اور اب دعا کی باتوں نے اسے سومنے يرمجوركر ديا۔ وه سومنے لگا" أن تك ميل نے كيا یایا ہے؟ صرف دولت....؟ دولت تو کما کی کیکن اپنا پیارا ملك اورائي بيارے رشتے كھوبميماً"

آج جب وہ تھک جاتا کی اپنے پیارے کا کندھا وموزرتا جواسے سہارا دے سکے کین اے اپنے سارے عزيز وا قارب دور بهت دور كھرے نظر آتے جہال وہ نہ بہنی یاتا۔ عریش بہت تھک چکا تھا۔ وہ اینے دلیس میں پیل کی شندی جہاؤں تلے آرام کرنا جاہتا تھا۔غوروفکر کے بعد عریش نے یا کتان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیہ سوج كراس في طمانيت كالمجراسانس ليا اورموبائل فون كي طرف الم مرد مالا اب اسے بنی کو بہ خوش کن خبر سانی تھی

کہ اس نے بایا کی آنکھیں بائیس سال بعد کھول دی تھیں۔ چندہی ہفتے بعد عریش اپنی پاک سرزمین کی طرف گامزن ہوگیا۔

اینے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ کے خواب ہو جاؤ مے، انسانوں میں ڈھل جاؤ مے اپی مٹی پہ ہی چلنے کا ملیقہ سیکھو سنگ مرم یہ چلو کے تو مجسل جاؤ کے

🗖 وتمبر 2014ء

# ناقابل فراموش

ے چھٹی کے بعد میں بھاگم بھاگ سڑک ولن کنارے بہنیا تا کہ سواری بکڑ کے جندی ہے گھر پہنچ سکول گر انظار لمیا ہوتا چلا گیا۔ چونکہ شام کوتمام دفاتر کی چھٹی ہوتی 'اس کیے جوبھی ویکنیں یار کشے آتے سوار ایوں سے کھیا تھے بھرے ہوتے۔عجلت میری آنکھول ادر حرکات ہے عمال تھی۔ میں ای شش و بلج میں کھڑا تھا کہ کیا کروں، ایک موٹر سائیکل سوار سامنے سے گزرا۔ وہ تھوڑا سا آگے جا کررکا اور ہاتھ کے اشارے ے مجھے بلایا۔"اندھا کیا جاہے دو آنکھیں" کے مصداق میں بھاگ کراس تک پہنچا۔

وہ مجھ سے کچھ ایول مخاطب ہوا" برخوردار! میں آپ کے لیے ہی رکا ہوں۔ میں نے آپ کے چمرے سے اندازہ لگالیا کہ آپ عجلت میں ہیں۔" پھرمسکراتے ہوئے بیچے بیٹے کا اشارہ کیا۔ میں شکریدادا کرتے ہوئے بیٹھ كيا۔ وہ سائھ پينسٹھ كے يينے ميں تھے۔ كہنے لگے۔ "اس ونت اتنا جوم ہوتا ہے کہ سواری ملنا بہت مشکل ہے۔اس روزانه سیروں کام کرنے کے باوجود

ناخلف اولاد کی چیره دستی وسرشی کانشانه بنے ایک مظلوم باپ نے جب سنائی اپنی داستانِ الم







لیے سوجا 'آپ پتانہیں کب سے یہال کھڑے ہیں۔ چلو آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں۔'' میں نے ددبارہ شکریہ ادا کیا ادر یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟

انھوں نے زور دار قبقبہ لگایا۔ میں اس غیرمتوقع جواب پہقدرتا جران ہوا۔ وہ پھراپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے بولے ''بابا ویلا اے' ساتھ ہی ان کا گلارندھ گیا۔ میں نے سوچا' یہ بندہ زندہ دل ہے اور دکھی بھی! جانے اسے کیسی پریشانیاں در پیش ہیں۔ میں نے قدرے جیرت سے استفسار کیا '' کیا مطلب؟''

وہ بولے''بیٹاا صبح سورے اُٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد گوالے سے دودھ لاتا ہول۔ پھرانڈے ڈبل روٹی اور کلیے لانابھی میری ذے داری ہے نجانے کیوں آج کل کی بہو بیٹیول نے گھروں میں ناشنا تیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔شاید ہر چز بازار سے کی ایکائی جومل جاتی ہے۔ پھر پوتے بوتیوں کواسکول جھوڑنے جاتا ہوں۔ اس کے بعد گھر کے چھوٹے موٹے کام انجام دیتا ہون۔مثلاً سوئی گیس کے چو لھے کا بٹن خراب ہے یا یانی کا یائی لیک کررہا ہے۔ اس ماہ بجلی سے بل میں سابقہ بل بھی لگ کرآ گیا اُسے ٹھیک کرانا ب ليسكو والے بھى نجانے كس منى كے بين بين، وہ بم صارفین کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کے بجائے مزید ويحيد كيول من الجها دية بين- وقى طور ير كمت بين بل ورست كروياً محرا كلے ماہ كھرونى شكايتى بل ..... برا وقت برباد کرتے ہیں۔ واشنگ مشین خراب ہے، أسے مستری کی دکان بر پہنیاناہ۔ بہونے کیڑے درزی کودیے ہیں اُس ك اته جانا ہے۔ غرض جھوٹے برے كئى كام ہوتے ہیں۔ " بينے كى كيڑے كى دكان ہے۔ دويبركو أسے كھانا دیے جاتا ہوں۔ دکان پر بھی کئی کام میرے منتظر ہوتے جیں۔وہاں سے واپسی برگھر کے لیے سبزی خریدتا ہوں۔ پھر

بہوگ فرمائش پوری کرنا پڑتی ہیں۔ نرض رات کوکھر کے ہمی افراد سو جاتے ہیں گرمیرے کام ختم نہیں ہوتے۔اس کے باوجود گھر والے یہی کہتے ہیں ''بابا ویلا اے!'' کہیں فوتید گی ہوگئ یا دور پرے کے رشتے دار کی شادی ہے جہاں جانے میں بلٹے اور بہوئیں دلچیں نہیں رکھتے' تو جہاں جانے میں بلٹے اور بہوئیں دلچیں نہیں رکھتے' تو

کہتے ہیں دہاں بابے کو شیخ دو کیوں کہ ''با ویلااے۔''
قدرے تو قف کے بعد وہ جمرائی آواز میں بولے
''ایک رات میرے ڈیڑھ سالہ پوتے کی اچا تک طبیعت
خراب ہوگئی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ بہوا سے گود میں
لے کر چپ کرانے گئی تو میرے بیٹے نے کہا' اسے
دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ سارا دن دکان پر کام کر
کے تھک جاتا ہوں۔ ابتھوڑی دیر آرام بھی نہیں کرنے
دے تھک جاتا ہوں۔ ابتھوڑی دیر آرام بھی نہیں کرنے
وے گا۔ بہونے کہا، نیچ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے
وے گا۔ بہونے کہا، نیچ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے
وے گا۔ بہونے کہا، نیچ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے
واکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، بابے سے
گواکٹر کے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا
ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا

میں بہو کے افسردہ چبرے اور بوتے کا روناس کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ بچ کو لیے کلینک بہنچا۔ اپنی باری کا انظار کرتے اور بچ کو چیک کرانے کے بعد دوائی لیتے رات کے بارہ نگے۔ گھر بہنچا تو سب سورہ سے سے صرف بچ کی ماں جاگ رہی تھی۔ میں نے بوتے کو اُس کے حوالے کیا اور جاگ مرے میں چلا آیا۔ سے میری آ نکھنہ کی اور میں وقت پر دودھ اور ناشتے کا سامان نہ لا سکا تو بیٹوں نے شور مچا دیا کہ بابا ابھی تک سویا ہوا ہے ناشتا لینے نہیں گیا۔ سارا دن ویلا ہوتا اور ساری رات سوتا رہتا ہے۔ کوئی کام ہی نہیں بابے کوا صبح ناشتا کینے چلا ہیں۔ میں ہر بردا کر اُٹھا اور باب کو اُٹھے کا سامان ہی تو لانا ہوتا سے بس۔ بغیر منہ دھوئے ناشتا لینے چلا گیا۔

م کھے لیے فاموش رہے کے بعدوہ بولے"بس بیا" يبي كي كام كرتا مول چربهي" باباديلاا \_\_" ....ي نقره ميرا پيجهانبيل چهوڙ تا-''

میں افسوں اور حیرت کے ملے جلے انداز میں بس مسکرا كرره كيا۔اب ان سے كيا كہنا ان كے دكھوں برم ممكس طرح رکھتا؟ البتہ میں سوچنے لگا، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے ہی بابے روزمرہ کام کرنے کے باوجود اپنی اولاد کی نظر میں ویلے ہی ہول گے۔ مجھے پھراینے گاؤں کا استی سالہ بابار حمایاد آ گیا۔ وہ عمر کے اس مصے میں پہنچ چکا تھا كه حاريانى يه بيضا آرام سے الله الله كرئ مرأس كے نصیب میں آرام وسکون کہاں؟ اولاد اگر نیک اور والدین کی خدمت گزار ہوتو ہرانسان کابردھایا اچھا کٹا ہے۔لیکن

و متمتی سے اولاد ناخلف نکل آئے تو انسان جیتے جی زندہ در گور ہوجاتا ہے۔ یا بے رہیمے کی پندرہ ہیں ایکر اوالدین کوبور سے ہوتے پایااور اُن کی زمین تھی اچھا بھلا گھر ٔ چار بینے اور دو مدمت کر کے جنت ماصل نہ کرسکا۔ بیٹیاں۔ عالم شاب میں اچھا وقت

گزرا۔ بچول کی اچھی پرورش کی۔ بیٹے بیٹیوں کو بڑھایا لکھایا۔ جب سبھی اپنے بیروں پہ کھڑے ہو گئے تو باری باری سب کی شادیاں کردیں۔ زمین اور جائداددے دلا کے ا پے لیے ایک کمرا بنایا اور وہاں رہے لگا۔ شریک حیات مائی تصیبو بچوں کی شادیاں کرتے ہی وفات یا گئی تھی۔

شروع میں تو سارے بیٹے وقتا فو قتا باپ کے پاس جاتے اور قم وروزمرہ استعال کی اشیادے آتے مر آہستہ آستداین کام دهندول میں الجھ کرباپ کی محبت ماند پڑنے کلی کمھی کبھار بھولے ہے کوئی ایک بیٹا باپ کی خبر گیری کر لیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بابے کوروٹی بھی مسائیوں سے مانگنا پڑی۔ کچھ عرصہ آس پاس کے گھروں میں کھانا کھا کے

مخزارا کیا۔ نیکن جب بابا رہیے کو محسوں ہوا کہ بڑوی کھانا خیرات اور صدقه مجه کردیت بین تو وه اینون والے بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ بھنے کا مالک قدرے شریف آدی تھا۔ أس نے باب كو آسان كام ديا كەكندهى منى ميں يانى ۋال ديا كرے\_اس كے عوض اسے سورويے دہاڑى مل جاتى۔ يوں

كھانے پينے كاخرج بورا ہونے لگا۔

بابے کی ہمت وحوصلہ دیکھ کر گاؤں کے مجھی لوگ حیران ہوتے اور اس کے بیٹوں پر لعن طعنِ کرتے۔ مگر اُن بے شرموں کے کانوں پر جوں تک ندر بیکتی۔ جیرت ہے کہ جن بچوں کو انسان پال بوس کر بڑے ارمانوں سے بردا کرے وہ اولاد جب جوان ہو جائے تو اسے بوڑھے والدین کی خبر تک نہیں لیتی کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک باپ اپنے گیارہ بچوں کا

"لعنت ہواں فض پرجس نے اپنے پیٹ بال لیتا ہے مگراتنے بچل کر ایک باپ کوئبیں کھلاسکتے۔ مغرلی دنیا ترقی و خوشحالی اور انسانی

حقوق کے حوالے سے ہم سے آگے

ہے لیکن وہاں بھی والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوتا۔ اولاد''اولڈ ہومز'' بنا کے اپنے والدین کو وہاں چھوڑ ویتی ہے جہاں وہ سمیری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ دین اسلام میں والدین کے حقوق کونہایت اہمیت دی گئی ہے۔ اولادكومكم ديا كيا بي "خبردار! جب تمهارے والدين بور هے ہو جائیں تو انھیں أف تك ندكہو" ایك اور حدیث میں ہے " العنت ہواس شخص پرجس نے اپنے والدین کو بوڑھے ہوتے پایااوران کی خدمت کرے جنت حاصل نہ کرسکا۔" افسوں مادہ برسی کے اس دور میں نہ تو کسی کو اینے بوڑھے ہونے کا خیال ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ ہمارے بہت سے نوجوان والدین کے ساتھ بول بدتمیزی وغرور

ے پیش آتے ہیں جسے انھوں نے سدا جوان رہنا ہے اور اُن پہ بھی بر هاپا نہیں آسکتا۔ بچہ جب چھوٹا ہواور زمین پہ کھیلے تو جو بھی اچھی یا بری چیز ہاتھ گئے منہ میں وال ایتنا ہے۔ ایسے موقع پر مال باپ بی اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا بید گندی چیز ہے اسے منہ میں نہیں والے گر مگر جب بہی بچے بڑے ہو جا کیں تو والدین کے سامنے فلک جب بہی بچے بڑے ہو جا کیں تو والدین کے سامنے فلک شگاف آوازوں میں باتیں کرتے ہیں کہ شہیں کی چیز کا بہیں بڑھی ہیں ہے! اُن کا تکبر دیکھ کر لگتا ہے جسے پہائی طور پر جمھدار اور عاقل ہوں۔ بچپن میں ہر اچھی پہائی طور پر جمھدار اور عاقل ہوں۔ بچپن میں ہر اچھی تو والدین کوئی تمیز سکھانے اور ان پہ تم چلانے گئا ہے۔ دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بن کوئون کیا تو کہنے لگا '' میں گھر سے باہر دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بھت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بھت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بھت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بھت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر دوست کے والد بھت بھار گیا تو کہنے لگا'' میں گھر سے باہر دوست کے والد بھت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیار داری کر ہوں۔ آپ جا کر خبر گیری کر آئے۔ ''

میں جا کراس کے والدے ملا۔ دہ انتہائی ضعیف ادر لا چار ہو چکے تھے۔ سہارے کے باوجود بمشکل بستر سے اُٹھ پائے۔ میں اُن کے پاس بیٹھ گیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد دو چار ہا تیں کیس اور دوست کا یہ پیغام بھی سایا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے۔ یہ ن کر اُس کے والد رونے گئے۔ میں پریشان ہوا اور پوچھا اُس کے والد رونے گئے۔ میں پریشان ہوا اور پوچھا ''آس کے والد رونے ہیں؟''

افوں نے بتایا "میرا بیٹا پچھلے ایک ہفتے سے گھر میں بدبو گھر نہا ہے کہ آپ کی وجہ سے گھر میں بدبو پھیل گئی ہے۔ آپ بار بار کھانتے اور بلغم پھینکتے ہیں۔ ماری رات آپ کی خرخراہث مجھے سونے نہیں دیں۔ ماری رات کراہتے رہتے ہیں، چپ ہی نہیں کرتے۔ ماری رات کراہتے رہتے ہیں، چپ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔"

اُردودُائِجُسٹ 166

یہ کہہ کر اس کے والد رندھی ہوئی آواز میں ہولی اول اسلامی اللہ باک میرا پردہ کردے تا کہ میرا بیٹا گھر آ جائے۔ بنانہیں وہ کہاں مارا مارا پھرتا اور کس کے ہاں سوتا ہوگا؟ اُسے کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں۔ بس دعا کرو، میں جلد مر جاؤں تا کہ میرا بیٹا چین کی نیندسو سکے۔ میں کتنا بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر جھوڑ کر بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر جھوڑ کر بدنصیب باب ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر جھوڑ کر باللہ بھی مجھے ایسی زندگی سے نجات نہیں و سے رہا۔ "
میرا اللہ بھی مجھے ایسی زندگی سے نجات نہیں و سے رہا۔ "
میں وہاں سے افسر دہ حال اُٹھ کر چلا آیا اور دیر تک میرہ کا ایسی وہاں ہور ہا ہے؟

وہ والدین بہت خوش نفیب ہیں جن کی اولاد بڑھاہے میں اُن کا سہارا ہے اور اُن کا خیال رکھے۔ ورنہ بچارے کی والدین بڑھاہے میں روئی کے بختاج ہوجاتے ہیں۔ مادہ پرتی کے باعث ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ مادہ پر تی کے باعث ہماری اخلاقی اقدار تو ہمیں بڑے بوڑھوں کی عزت کرنااور اُن کا خیال رکھنا سکھاتی ہیں۔ گردن بدن حالات ابتر ہوتے جارہے ہیں۔

اب بزرگ گھر میں اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ
کہیں اُن کے بولنے سے بیٹا یا بہوناراض ندہو جائے۔
اپی بی بھی عزت محفوظ رکھنے اور کسی پریشائی سے بیخ
کے لیے والدین بچوں کے خود مختار ہونے پر ڈر کے مار بے
زبان بی نہیں کھولتے مبادا اُن کی بعزتی ہوجائے۔ آج
کل کی نافر مان اولا دیاد رکھ کہ وہ وقت دور نہیں جب
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں لڑ کھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمز وراور ٹائٹیں کو کھڑانے دہری جانے ہوں ہے۔
اُن کی بھی اُن جہتم ہی میں سمجھیں۔

# سركزشت

مئی ۱۹۷۷ء کی بات ہے۔ جام صادق علی کا جہ شار سندھ کی پی پی حکومت کے دبنگ وزرا میں ہوتا تھا۔ ایک بڑا بلڈرائیم اے جناح روؤ پر ماسٹر پلان کے خلاف نقشہ منظور کرانا چاہتا تھا۔ اس نے جام صاحب سے مدد چاہی۔ انھوں نے ایڈ مسٹر بلدیہ عظمیٰ جناب مجید کوفون کر کے کہا کہ بینقشہ پاس کروا دو۔ مجید صاحب نے معذرت کی کہ نقشہ پاس کرنے والاافسر موان کا ماتحت ہے لیکن وہ بھی غلط کام نہیں کرتا۔ لہذا زیادہ مناسب ہوگا کہ خوواس سے بات کریس۔ مجید صاحب نے پھر مجھے فون کیا ساری صورت وال بنائی اور کہا کہ تم برگز ان سے بیمت کہنا کہ تمہاری صاحب اللہ اللہ تا بیان کر ایس سے بات کریس۔ علم برگز ان سے بیمت کہنا کہ تمہاری صاحب اللہ تائی اور کہا کہ تم برگز ان سے بیمت کہنا کہ تمہاری

ا بی ہی محفوظ حیبت کے نیچے



تمیں سال سرکاری ملازمت کرنے والے ایک افسر کی دلچسپ وسٹن خیز واقعات سے بُرگھٹ میٹھی آپ بینی



مجھ سے بات ہو چی۔ کچھ در بعد جام صاحب کے پی اے کا فون آیا کہ منٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔فورا جام صاحب کی آواز سنائی دی "میں جام صادق علی بول رہا ہوں۔"

میں نے کہا سائیں التلام علیم۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا میری خیر و عافیت دریافت کرتے رہے۔ پھر میری ترق کی بات کی۔ میں نے بھی جوابا کہا کہان کے ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں۔ ان شااللہ میری ترقی جلد ہوجائے گی۔ جب پانچ منٹ تک إدھراُدھری بات کرلی تو مطلب پر آئے کہنچ گئے"ایم اے جناح روڈ پر فلاں جگہ کا نقشہ یاس کرنا ہے کام ہوجائے گا؟

میں نے کہا '' سرا بالکل ہو جائے گا۔لیکن میری ایک گزارش ہے۔اگر وہ پوری ہو جائے تو.....'' بولے''بولوکیا کہنا جاہتے ہو؟''

یں نے کہا ''سرا بھے آپ لوگوں نے اس کیے یہاں بھایا ہے کہ بیل عوام کی خدمت قوانین کے مطابق کرتا رہوں۔ یہ قوانین آپ ارکان اسمبلی بناتے ہیں۔ اگر میں ان کی خلاف ورزی کرنے لگا' تو آپ اگلے دن میری چھٹی کر دیں گے۔ ایبا ہی قانونی نکتہ نقشہ پاس کرنے میں بھی حائل ہے۔ آپ کے منظور کردہ ماسر پلان کے تحت اس ٹی ممارت کوائی اے جناح روڈ پر ۲۰ فٹ یہ جی ہٹ کر بنا چاہیے۔ آپ جس نقشے کی بات کر رہے ہیں، اس میں قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے' اسمبلی ہے ۲۰ فٹ کٹ لائن اب حدواری لوں گا۔ اب حداری لوں گا۔ "

جام صاحب زورے ہنے کہنے لگے"مجید سے کہدرہا اُردوڈائٹسٹ 168

ہے۔ میں پھر سے سر پھوڑ رہا ہول ارے جب میں اسبلی سے قانون پاس کرا دول گا تو تم سے سفارش کی کیا ضرورت؟''

میں نے کہا سرا میں آپ لوگوں کا بنایا قانون توڑ کر آپ کی تھم عدولی نہیں کرنا جا ہتا۔ میری معذرت قبول فرمائیں۔

جام صاحب نے نون رکھ دیا۔ اس واقعے سے چند ماہ بہلے بلدیے ظلی کے ایک افسر نے جام صاحب کے کسی کام کیا تھا۔ اسے فوری طور کی معطل کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں پھیجی ہوسکتا ہے! لیکن میرے معاملے بیں جام صاحب خاموش رہے بلکہ انھوں نے بروے کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ کو تو کا کام ظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ ول کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ ول کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ ول کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ ول کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے نوگ اور پائی۔ میں ان معدودے چند سرکاری افسروں میں شامل تھا جنھیں شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔

جام صاحب کا بیٹی کی شادی میں مجھے بلانا میرے
لیے ایک معمّہ ہے۔ بہرحال کام نہ کرنے کے باوجود
انھوں نے میرانام اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔
د جال تو جلال تو آئی بلا ٹال تو "
ہمرجولائی کے 192ء کی شب جزل ضیاء الحق نے جہوری حکومت پر شب خون ماد کر ملک پر تیبرے مارشل الکا نفاذ کر دیا۔ کلیدی عہدوں پر فوجیوں کی تقرری شروع ہوگئی۔ سویلین حکومت کے کامول کی چھان بین کے ہوگئی۔ سویلین حکومت کے کامول کی چھان بین کے کیے اسپکشن شیمیں تشکیل دی گئیں۔ ایسی ہی ایک فیم حکومت سندھ کے دکارنامول" کی چھان بین کرنے حکومت سندھ کے دکارنامول" کی چھان بین کرنے حکومت سندھ کے دکارنامول" کی چھان بین کرنے

سندھ آمبلی میں بیٹی۔ اس کے سربراہ ایک بریگیڈئیر

ان کے دفتر والول نے ماہ نومبر میں ایمنسٹریٹر مجید صاحب کوفون کر کے زرتعمیر بھٹوٹرسٹ بلڈنگ (بیومنٹ روڈ) اور حیات ریجنسی ہول کی فائلیں منگوا لیں۔ ان دونوں تعمیرات میں در پر دہ بھٹو صاحب کا نام آتا تھا۔ یہ بھی اطلاع تھی کہ ممارتیں غیر قانونی طور پر بن رہی ہیں۔ ان عمارات کے نقشے آرکینکٹ کنٹرول بلدیہ نے پاس

> کے تھے۔ مجد صاحب نے مجھے بلا کر کہا ' چونکہ یہ نقثے مابقه آر کینکٹ کنٹرول نے یاس کے تھے جو اب موجود نہیں۔ لہذا یہ فائلیں لے کرتم خود جاؤ۔ ان کا مطالعہ کر لینا تا كەشىم كوكوكى اعتراض ہوتو تىچى جواب دے كرمطمئن كرسكو-مجھے یہ فائلیں مقررہ تاریخ اور وقت پر ایک ایک میجر کے حوالے كرنى تھيں۔ ميں جب اسمبلی بلذنگ میں میجر کے

كرے ميں پہنجا اور آمد كي اطلاع ايك چٹ كے ذريعے دی تو انھوں نے فورا اندر بلا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی تمسخرانہ انداز میں فرمانے لگے" آباا کے ایم ی سے آئے ہیں۔ کے ایم سی والوں کی تو یا نچوں انگلیاں تھی میں اور سر کڑا ہی میں رہتا ہے۔ ابھی ویکھتا ہوں آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔"

پیطنزیہ باتیں س کرمیرے تن بدن میں آگ لگ

کئی۔ میں نے غصے میں کہا"میجرصاحب! بس اب کہرہ مت کہے گا۔ آپ نے گھوڑے ادر گدھے کو ایک ساتھ ہانکنا شروع کر دیا۔ آپ کے خیال میں سارے سویلین رے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جس دباؤ میں سویلین کام كرتے بين آپ لوگ اس كا اندازه نہيں لگا سكتے۔ اچھے برے آدمی ہر جگہ ہوتے ہیں۔خراب لوگ بے شک پیے لے کر کام کرتے ہیں۔لیکن بعض دفعہ مجبوراً بھی انہیں کام کرنا پڑتا ہے جو بے شک وہ اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ

آپ کوشاید پنانہیں کداب لوگ ملٹری والوں کو بھی شک کی نگاہ ے دیکھنے گے یں۔یہ نبر زرگروش ہے کہ فوجی افسر بھی سویلین کی طرح زیادہ پیے لے كركام تمثاني لله بين" میری باتیں' میجر ہکابکا ہو کر چپ جاپ سنتا رہا۔ پھر دھیے لهج میں بولا" قرایش صاحب تشريف رکيل آپ ناحق ناراض ہو گئے۔ آپ کی دل

آزاری کرنا میرا ہر گزمقصد نہیں تھا۔ پھراس نے فائلیں مجھ سے لیں۔ میں نے اُن کی رسید لی۔ وہ فائلوں کی ورق گردانی کرتا رہا۔ پہلے سے تیار شدہ سوالات کے جوابات مجھ سے یوچھ کرنوٹ کیے۔اس دوران فوجی کروفر اوراہتمام سے مجھے جائے پلائی۔ پھر دروازے تک مجھے رخصت کرنے آیا۔ بعدازاں ان فائلوں کے سلسلے میں السيكشن شيم والول نے مجھے بھی نہيں بلايا۔ حيات ريجنسي كا



وكبر 2014ء

أردودُانجست 169

کام مارشل لا لکتے ہی روک دیا گیا۔ مختلف قانونی و پید گیوں کی وجہ سے اس کا ڈھانیا اس حالت میں کھڑا

قريثی صاحب فائل پروزن رکھ دیں سول لائنز ابریامیں انگریزوں کے زمانے کالقمیر کردہ دو ہزارگز رقبے یہ بناایک پرانا بنگلہ واقع تھا۔ وہ شہر کے ایک متمول مخف کو متروکہ املاک کے عوض الاٹ ہو گیا۔ اس میں ایک بوڑھا یاری کرابیددارنوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ بنگلے کی دونوں چھتیں مرمت نہ ہونے کی وجہ ہے مخدوش حالت میں تھیں۔ بنگلے کے ساتھ ہی نوکروں کے لیے چھوٹے محمولے کرے بے تھے۔ ان کی مجھتیں گرنے کے بعد د بواروں پر ٹین کی جا دریں ڈال دی گئی تھیں۔ اب ان کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس مالدار مخص کی کوشش تھی کہ بدمکان کسی طرح مکینوں سے غالی کرالیا حائے۔

اس نے ایریل ۱۹۷۸ء میں بلڈنگ کنٹرول ڈیبارٹمنٹ کو درخواست دی کہ وہ بنگلہ اور سرونٹ کوارٹرول کوخطرناک قرار دے کرگرا دے کہ مکینوں کی جان کوخطرہ لاحق ہے۔ نیلے عملے نے الائی سے ال کر فاکل اس کے حق میں بنائی اور مجھے بھجوا دی۔ میں نے متعلقہ عملہ اور الافی کے کارندے کے ساتھ جا کرجگہ کالفصیلی معائنہ کیا ادر اس منتج ہر بہنچا کہ ملازموں کے مرے کوکوئی خطرہ نہیں۔ نیز بنگلے کی چھتیں مرمت سے درست ہو جائیں گی۔البذا میں نے بھاری مرمت کے آرڈر یاس کر

یہ بات مالدار مالک کے حق میں نہیں تھی۔اس نے ایدمسٹریٹر بلدیہ کے پاس میرے فصلے کے خلاف اپل أردودُانجست 170

دائر کر دی۔اب فائل دوبارہ میرے یاس آئی۔اگلے دن صبح گھر کی تھنٹی بجی۔ ویکھا کہ الائی کا کارندہ دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا''صاحب! میں این ای کیس کے سلطے میں آیا ہوں۔ فائل دوبارہ آپ کے یاں ہے۔ سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے کچھ مہرانی

میں نے کہا"میری طرف سے سیٹھ صاحب کومشورہ دو که مکینول کوئهیں متبادل جگه دلا دیں۔ کرایہ دار ادر اس کے دونوں نوکر جانے کو تیار ہیں۔ یوں گھر خود ہی خالی ہو

اس نے کہا ''صاحب!وہ لوگ بہت بیبے مانگ رے ہیں جس پرسیٹھ راضی نہیں۔اب آپ اس فائل يروزن ركه دين توميرا كام بوجائے گا۔"

میں اس کی بات مجھ نہیں پایا۔ جب یبی بات اس نے دوبارہ کھی تو وہ کہنے لگا''صاحب دس بیس ہزاررویے کاوزن جوہم آپ کودیں گے۔"

اب میں سمجھا کہ یہ مجھے رشوت کی پیش کش کر رہا ہ۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا" آپ عمر میں مجھے بڑے ہیں۔ آپ کو بزرگ مجھ کراندر بلالیا۔ آپ نے یہ پیش کش کرنے کی جرأت کیے کی؟ براہ کرم فوراً یہاں سے تشریف لے جائیں اور آئندہ آنے کی جرأت ندكرين " مين في أنفيل كفر سے باہر كركے دردازه بند کرلیا۔ دفتر جا کراینے سابقہ فیصلہ کوحتی قرار دیا اور فائل ایڈمنسٹریٹر کو واپس کر دی۔ یوں سیٹھ صاحب فائل يروزن ندر كھوا سكے۔

## چپا مولوی تھِڈا

ایک صاحب کو میری زندگی میں پہلے چیا بنے کا شرف حاصل ہوا۔ موصوف چار نمبر ناظم آباد میں والد کے گھر کے قریب ہی رہتے اور مولوی بھڈا کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن صبح صبح گھر آئے اور مشہور ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن صبح صبح گھر آئے اور انھوں نے اپنا تعارف کرایا'' میں تمہارا چیا ہوں۔ تمہارے والد ناظم آباد میں میرے بڑوی تھے۔ میں ان کی ناگہائی موت پرتعزیت کرنے آیا ہوں۔' انھوں نے پھر دعائے مغفرت کر کے مجھے صبر جمیل کی تلقین کی۔ میں نے انھیں مغفرت کر کے مجھے صبر جمیل کی تلقین کی۔ میں نے انھیں مغفرت کر کے مجھے صبر جمیل کی تلقین کی۔ میں نے انھیں حائے بلاگی اور وہ دعائیں دیتے رخصت ہو

دوہ مفتوں بعد چیا مضائی کے دو ڈیے لیے دارد ہوئے۔ بقول ان کے جیتیج کی مجت تھینج لائی مالانکہ والد کے مکان میں ان کا چھوٹا بھینجا رہ رہا تھا کین اس کے پاس نہ تعزیت کرنے گئے اور نہ محبت جمائی۔ اب مضائی لانے کا یہ جواز پیش کیا محبت جمائی۔ اب مضائی لانے کا یہ جواز پیش کیا نہوں مضائی کے دس عمرہ کر کے آئے ہیں۔ انھوں نے مضائی کے دس وچا کہ اپنے بھینج کو بھی اس خوشی میں جھیج سے میں نے سوچا کہ اپنے بھینج کو بھی اس خوشی میں جھیج میں نے سوچا کہ اپنے بھینج کو بھی اس خوشی میں جھیج میں شریک کرلوں۔''

میں رہے۔ یہ اس بیان پر جیرت تو ہوئی لیکن اصرار کی مجھے اس بیان پر جیرت تو ہوئی لیکن اصرار کی وجہ سے مٹھائی کے ڈب واپس نہ کر سکا۔ اب میں نے بھتیج جمال کوفون کر کے موصوف کا نام اور جغرافیہ بتایا۔ وہ کہنے لگا' یہ بہت تیز آدمی جی سارا محلّہ اُن سے تالال ہے۔ ڈاڑھی ہونے کی وجہ سے مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا'' جی جات اس نعد ان کے ساتھ اس نے ہفتے جی چر آ گئے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ شیروانی اور جناح کیپ میں ملبوں ایک بزرگ بھی تھے۔ شیروانی اور جناح کیپ میں ملبوں ایک بزرگ بھی تھے۔

أردودُانجُنتُ 171

ان کا تعارف چیانے کرایا کہ بیسیٹھ کیٹروں کی فلاں ملوں کے مالک ہیں۔ان کا نام میں نے من رکھا تھالیکن ملنے یا دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سیٹھ صاحب نے فورا سرے نو فورا سرے نو فی اتاری اور میرے ہیروں میں رکھنے گئے۔ میں نے بیج میں ہی انھیں بکڑ لیا۔ گھبرا کر کہا کہ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں نتائیں بات کیا ہے؟ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟



ہے۔ میرے استفسار پر انھوں نے بتایا، میں صدر میں
اپ شاپنگ سنٹر میں ردو بدل کر رہا ہوں۔ گر آپ کے
مکھ نے نقشے کے بغیر کام کرنے پر مجھے نوٹس دے ڈالا۔
اس وجہ سے میرا کام رک گیا۔ اب مارکیٹ میں میری
بعرتی ہور ہی ہے کہ اتنے بڑے سیٹھ کا کام رک چکا۔
میں نے کہا ''آپ بائی لاز کے مطابق دکا نوں کا
نقشہ داخل کرا دیں۔ منظور کرانے کی ذمہ داری میری ہے
پھرشوق ہے آپ اپنا پروجیکٹ مکمل سیجے۔ میں نے
پھرشوق ہے آپ اپنا پروجیکٹ مکمل سیجے۔ میں نے

وبر 2014ء

رونوں کو جائے بلا کر رخصت کر دیا۔ ایکے دن دفتر میں جا كرمعققة عمله ے كہا كدائي تمام بلاتميں جن ميں بائى لازی خلاف ورزی کے کام جورہے ہیں اور جومنظور شدہ نقفے کے برخلاف بن رہی ہیں، مجھےان کی ربورٹ ایک ہفتے میں پیش کریں۔ جب بلڈرز کونوٹس ملے توانھوں نے سیٹھ صاحب پرلعن طعن کی کہ ان کی دجہ سے بلڈنگ كنٹرول كاعمله زيادہ فعال ہو گيا۔اب بھلائى اس میں ے کہ ایمان دار آرکیفکٹ کنٹرولر کو بہاں سے ہوایا

انھوں نے پھرسیٹھ کو تیار کیا کہ وہ صدر یا کتان جزل ضیاء الحق کومیرے خلاف بھڑ کا کے میرا فوری تبادلہ کرا دیں۔سیٹھ نے ایک لیٹر ہیڈ چھیوایا جس پر کلمہ طیب لكها موا تقاله بهر دوصفول يرمشمل عرضداشت ميرب خلاف صدر پاکتان کو بھیج دی۔ صدر صاحب نے الكوائرى كا حكم ديا- بير حكم چيئرمين كورنر الميكشن سيم بریگیڈئیرسجاد حسین کے یاس پہنچا جواتفاق سے میرے دوست ذا كرعلى خان كے دوستوں ميں تھے۔

بریگیڈئیر صاحب نے ذاکر صاحب سے میرے متعلق معلومات حاصل کیں۔ پھر مجھے بلوالیا۔ وہ سندھ سكر ريث ميں بيضة تھے۔ بياس ميم سے عليحدہ تھي جو اسمبلی بلڈنگ میں بیٹھتی۔ بریگیڈئیر صاحب کو میں نے سارا کیس مجھایا اوران سے کہا' اس ڈیار ٹمنٹ کا میرے یاس اضافی حارج ہے۔اگر آپ مجھے وہاں سے مواویں تو میں ان کاشکر گزار ہوں گا۔ میں ایڈ منسٹریٹر بلدیہ ہے گئ بار گزارش کر چکا کیکن وہ مجھے ہٹانے پر راضی نہیں

بریگیڈئیر صاحب نے فائل مجھ سے لی اور کہا کہ اُردودُانجُسك 172

آپ دو دن بعد واپس کے جانیں۔ میں اس دوران تحقیقات کرا کے فیلے سے صدر صاحب کو آگاہ کر دول گا۔ میں وو ون بعد بریکیڈئیر صاحب کے یاس گیا۔انھوں نے فائل واپس دی اور کہا کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہے۔صدر صاحب کو میں نے جواب بجوا دیا ہے۔ اب میرا جب گزر صدر میں زیب النسا اسریٹ سے ہوتا تو دیکھتا کہ سیٹھ کا کام بندیرا

جنوري ١٩٤٩ء مين ايك روز ديكها تو وي " ياجوج ماجوج" " پھر چلے آ رہے ہیں۔طوعاً کر ہا انھیں اندر بلا کر بھایا۔ چیا دہائی دے رہے تھے کہتم نے بریگیڈئیر صاحب کوسیٹھ صاحب کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ روزانہ فوجی جوان بلڈنگ یر آ کر اِن سے کہتے ہیں بر میگیڈئیر صاحب نے یاد کیا ہے۔ پھر بر گیڈئیر صاحب انھیں دفتر کے باہر بھا کر کہتے ہیں کہ کل آنا۔ گزشته ایک ہفتہ میں دہ حار چکرلگا ھے۔" بیٹااتم اُن سے سیٹھ صاحب کی جان چیمروا دو انھیں اب مارے خوف کے رات بھر نیند نہیں ہوتی ،، مہیں آتی۔

میں نے کہا' ایک شرط پر اِن کی جان چھوٹ عتی ہے۔جس لیٹر ہیڈ پر پہلے انھوں نے صدر یا کتان کو ميرى شكايت لكھ كربينجى تھي اسى پرلكھ كراني غلطى تسليم كريس اور لكھيں كه ميں اپن ورخواست واپس ليتا ہوں۔ سيه ه د منى طور بربهت بريشان تنظ وه اس بات برراضي مهو گئے۔ انھوں نے اگل پیش پر یہ درخواست بر یکیڈئیر صاحب کوبھوا دی۔ برگیڈئیرصاحب نے اٹھیں اندر بلا كراجيمي طرح سرزنش كي اورمعامله داخل دفتر هو كيا\_ اس کے بعد جب تک میں بلدیہ میں رہا ایے چا

اورسینے کی شکل نہیں دیکھی۔ چیا ایسے غائب ہوئے جیسے محد ہے ہے سر سے سینگ۔ ویسے بھی ای سال ماہ فروری میں کراچی بلڈیگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی اے کے پاس حلی مئی اور بلدیہ عظمیٰ سے اس کا تعلق ختم ہوا۔ چند ماہ تو سیٹھ کا کام بند رہا۔ پھر بلڈنگ کنٹرول اتفارٹی کے زیرسایدان کی مرضی کے مطابق بائی لاز کی خلاف ورزی میں جھوٹی جھوٹی دکانیں بن گئیں اور فورا ہی ان میں کاروبارشروع ہوگیا۔ یہ غیرقانونی کام بریگیڈئیرسجادے جانے کے بعدانجام پایا۔

بریف کیس کی گمشدگی اور دایسی ید ۱۹۸۰ء کی بات ہے۔ ایک روز وفتر سے والیسی کے بعد میں گاڑی میں گھر آیا تو دیکھا' میرا بریف کیس گاڑی میں نہیں ہے۔ خیال آیا کہ شاید دفتر بھول آیا مول - بيسمو نائث كاعده بريف كيس مجھے ايك عزيز نے پانچ سال ملے تحفیۃ دیا تھا۔ دفتر گیا تو بریف کیس وہاں بھی نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی می پریشانی ہوئی کہاس میں میرے چند ضروری کاغذات تھے' جنھیں دوبارہ بنوانے أردودُانجُسٹ 173

سب سے پہلے پولیس اٹیشن جا کر اس کی چوری رکمشدگی کی ر بورث درج کرائی۔انجارج نےمشورہ دیا کداگر چوری کی رپورٹ درج کرائی تو آپ کوزیادہ زحت اٹھانی ہوے گی۔ اس لیے کہ جب بھی کسی چور اُ چکے کو پولیس نے بریف کیس کے ساتھ پکڑا ' تو شناخت کے لیے آپ کے پاس بھی فون جائے گا اور آپ ناحق پریشان ہول گے۔ لہذا آپ رپورٹ میں لکھوائیں کہ رائے میں کہیں گر گیا ہے۔اس صورت میں اگر کسی نے آپ کا بریف کیس تھانے جمع کروا دیا کو شناخت

کے لیے مجھے تگ ودو کرنی پڑتی۔

کے لیے آپ کو ایک ہی بار آنا پڑے گا۔ ویسے اس بریف کیس کو بھول جائیں تو بہتر ہے۔ مجھے ایف آئی آر کی نقل ہے مطلب تھا' وہ میں نے حاصل کر لی۔ بيتويين بهي مجهتا تفاكه اتنااحيها بريف كيس مجھے كوئي كيول واليس كرے گا۔

بريف كيس مم بوئ دوسال مو چكيدايك روز ایک اجنبی ملاقاتی نے نائب قاصد کے ہاتھ اپنا کارڈ میرے پاس بھیجا۔ میں نے انھیں اندر بلایا تو دیکھا کدان کے ہاتھ میں بالکل ویمائی بریف کیس ہے

جودوسال سلے كم مواتھا۔اے ميں بالكل مجول چكاتھا۔ اجنبی نے وہ بریف کیس میرے سامنے میز پر رکھا اور كہنے لگا'' قریشی صاحب! كيا آپاس بريف كيس كو پہچا نے ہیں؟" میں نے جواب دیا جی ہاں! ایسا ہی ایک بريف كيس مين دوسال قبل مم كرچكا-

وہ بولاً جی ہاں! بدوسال سے میرے پاس ہے۔ بد مجھے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عمارت کے بیچھے سڑک پر پڑا ملا تھا۔ میں نے لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے میسوچ کر

■ ومبر 2014ء

اے اٹھالیا کہ استعمال میں لاؤں گا۔ چونکہ اس میں خفیہ فہروں والا تالا نصب ہے چنال چہ کوشش کے باوجود اسے نہ کھول سکا۔ پھر بیسوچ کرگھر میں الماری کے اوپر رکھ دیا کہ تالا کھولنے والے سے جا کر کھلوالوں گا۔ لیکن میہ کام آج کل پر ٹلتا رہا' لیکن اس کے کھلوانے کی نوبت نہیں آئی۔

اس دوران کچھالیے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے مجھے خوانخواہ پریٹائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز بیٹے کر بہت سوچا کہ آخر مجھ سے ایسے کون سی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ میں بھٹت رہا ہوں؟ معا مجھے الماری پر رکھے بریف کیس کا خیال آیا۔اسے لیے میں ماہر تالا کھولنے والے کے باس گیا۔اس نے بریف کیس کے مفرل دیا۔ اس میں پچھا کمر آھے پیچھے کر کے مجھے کھول دیا۔ اس میں پچھا کھا اور ملاقاتی کارڈ ملاجس سے مالک کا پتا چل

میں اللہ رب العزت سے اپی لغزش کی معافی ما نگنے اور آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہمیری وجہ سے آپ کو جو تکلیف پنجی ہے اس کے لیے آپ صدق دل سے مجھے معاف کردیں تا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید پریشانیوں سے دورر کھے۔

میں نے اجبی کاشکر میادا کیا۔ آسے دل سے معاف کرنے کی نوید سنائی اور میر بھی کہا کہ میہ بریف کیس آپ کو پہند ہے تو میری طرف سے تحفہ بجھ کرلے لیجے لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ اتنی وہر میں ہم دونوں چائے ختم کر چکے سے میں نے اسے دروازہ کھول کر ہنسی خوشی رخصت کیا۔ اگر پاس کر دونو کیا بات ہے اگر پاس کر دونو کیا بات ہے میں بلد یہ عظمی میں عامل انجینئر میں عامل انجینئر

أردودُانجُنتُ 174

ڈیزائن (lixecutive Engineer Design) کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ اگلے سال ہی این ان وی انجینئر گگ کالج میں بی ای (سول) کے آخری سال کا پیرونی متحن (External Examiner) چن لیا گیا۔ میرے فرائض منصبی میں کورس کے مطابق پر ہے کی تیاری اور ان کی جانج پڑتال (Checking) شائل تھی۔ جھے اور ان کی جانج پڑتال (Checking) شائل تھی۔ جھے اپنے پر ہے کے تھیوری اور پر پیلیکل دونوں کا متحن مقرر کیا اپنے پر ہے کے تھیوری اور پر پول کا بھی متحن ہوتا۔

ایک بارسی امیدواری کابی چیک کرر ما تھا کہ ایک سوال کا جواب د کھے کر انگشت بدنداں رہ گیا۔ اڑے نے جواب کی نقل جواہے کسی طرح ہاہر سے دستیاب ہوئی تھی، اس طرح کانی میں بن کے ذرایعتمی کر دی۔ نیچے یہ نوٹ لکھ دیا ''سر! امتحان بال کا گرال بہت سخت ہے۔ سوال کا جواب لکھنے سے معذور ہوں۔ لہذائقل کے اس كاغذ كواصل مجهراس برنمبردين اور مجھے ياس كرديجيـ سارى عمرآب كودعاكيل دول گا- پھر بيشعر درج تھا۔ مقدر کی تنجی ترے ہاتھ ہے اگر یاس کر دے تو کیا بات ہے میں نے باقی سوالات چیک کیے جوابات درست نہیں تھے۔اصولی طور پر مجھےاس امیدوار کی کانی کو چیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسی دیدہ دلیری پراس کے خلاف سخت اقدام کی سفارش کرنی جاہیے تھی۔ لیکن اس کے متقبل کا خیال کرتے ہوئے اسے صرف فیل کرنے پر بی اکتفاکیا' اس امید کے ساتھ کہ شایدا گلے سال محنت کر کے وہ پریے میں کامیاب ہوجائے۔

جے بسو پیپلز بارٹی کا ابتدائی دور حکومت چل رہا تھا۔

ومبر 2014ء

ذوالفقار علی بحثومکی حالات میں تبدیلیاں لانے کے لیے

آئے دن نئے نئے کل کھلا رہے تھے۔ ان کے ہونہار

کزن متاز علی بھٹو وزیراعلیٰ سندھ تھے۔ وہ بھی تعصب کی

چادراوڑھے صوبے میں منافرت کے بیج بونے میں لگے

تھے۔ صوبے میں ہر سطح پر اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی

کے خواہاں تھے۔ انہی دنوں اردوسندھی تنازع بھی کھڑا کیا

گیا۔ اس پر رئیس امروہوی نے جنگ اخبار میں اپنے

مرشیہ میں یہ مصرع بھی لکھا۔

مرشیہ میں یہ مصرع بھی لکھا۔

مرشیہ میں یہ مصرع بھی لکھا۔

د'ارووکا جنازہ ہے ذرادھوم سے نگائے''

اس زمانے میں بلدیہ عظمیٰ کی ملازمت صرف کراچی کے شہریوں کے لیے مختص تھی۔ یہ قانون سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈینس کے تحت ختم کردیا گیا۔ نئی ملازمتوں کے لیے جو فارم بنے ان میں امیدواروں سے یہ فانے بھی پر کرائے گئے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں کہاں پیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟

ان ملازمتوں کے لیے ''فرزند سرزمین' Son)
ملا of the Soil) کو امتیازی درجہ اسی زمانے میں ملا اور جس کا شکار میں خود بھی ہوا۔ سول الوی ایشن میں فرائر کیٹر انجینئر نگ کی ضرورت تھی۔ تجربے اور تعلیم کے مطابق میے ہدہ مجھے ملنا جا ہے تھا۔ لیکن چونکہ میں اور میرے باپ دادا کی پیدائش اس سرزمین پرنہیں ہوئی

أُردو دُانجُنتُ 175 🛕

مقی کہذا بوسٹ خالی رکھی گئی۔ ماہ زمت کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ہوتے ہوئے بھی میرا انتخاب ممل میں نہیں آیا۔ آئین کے مطابق میرا پاکستانی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اندرون خانہ سے میہ اطلاع ملی کہ انھیں '' فرزندِ سرزمین'' کی ضرورت ہے اور میں اس معیار پر بورانہیں اتر تا۔

ناطقہ مربہ گریباں کہاہے کیا کہیے ریبر حاکم وفت اک بلا ہے ۱۵رستمبر کی بات ہے، مجمع جب اپنے دفتر پہنچا تو مجھے

تب کے دزیراعلیٰ سیدعبداللہ شاہ
کاایک مراسلہ ملا۔ان دنوں میں
حیثیت ڈائر کیٹر جزل میکنیکل
مرومز کام کررہاتھا۔مراسلے کے
ذریعے مجھے حکومت سندھ سے
رجوع کرنے کو کہا گیا۔اس میں
میرے فوری تباد لے کی کوئی وجہ
درج نہیں تھی نہ ہی اس ضمن میں
حکومت سندھ کا کوئی اعلیٰ و بالا
انسرائی زبان کھولنے کو تیارتھا۔
سیرٹری بلدیات نے البتہ اتی
عنایت ضرور کی کہ میری قبل از

ریٹائر منٹ (جس کی درخواست میں نے پہلے سے دے رکھی تھی) مختصر مدت میں منظور کر دی۔

یول میں پندرہ اکتوبر ۱۹۹۷ء کو حکومت سندھ کی ملازمت کرنے کے میں سال بعد خوش بختی سے ریٹائر ہو گیا۔ وزیراعلیٰ کی ناراضی کے لیے بس اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ یہ غلط کام انجام نددیے کی وجہ سے بیدا ہوئی۔اللہ

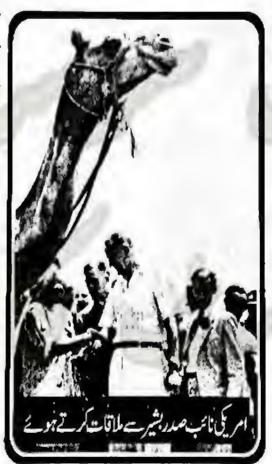

وتمبر 2014ء

تعالی کاشکر ہے کہ اس نے مجھے حرام کھانے سے بچائے رکھا۔ وہ بڑا کارساز ہے۔ مجھے اس نے ایک دلدل سے نکال کرسکون کی زندگی عطا کی۔

وزیراعلی ہے جب سیرٹری بلدیات نے میری ایمانداری اور لیافت کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ میں سیرھا سادہ مسلمان آ دمی ہوں تو انھوں نے جواب دیا ''ایسے افسر کا ہماری حکومت میں کیا کام ہے؟ اسے کسی مسجد کا مولوی لگا دو۔'' یوں جھے ایک ماہ کے لیے افسر Officer On Special کی ماہ کے لیے افسر برائے کار خاص Officer وید ہی وزیراعلیٰ کی حکومت برائے کار خاص Duty) جاتی رہی۔ وہ بچارے غیرملک ہے کسی کے عالم میں در بدر مارے مارے کھرے اور بمشکل آخری وقت دفن مور بدر مارے مارے کھرے اور بمشکل آخری وقت دفن ہونے کے لیے وطن واپس آ سکے۔اسی واقعہ سے متاثر مور فریس نے دوروز بعدایک قطعہ کہا:

رحمتوں کا صلہ ہے۔ اس وجہ سے میں حمد باری تعالی اور نعت ہائے رسول پاک عربی کی سے لکھنے کے قابل ہوا اور میرے خزال رسیدہ چمن میں بہار آعمی۔

جان ہےتو جہان ہے مارچ ۲۰۰۵ء کی ایک اتوار رات کو بے خرسو رہا تھا كداجا تك مجھے زور سے دروازے ير دھكے لگنے كى آواز آئی۔ چرورو ازہ کا تالا ٹوٹے کے بعد دیوار سے مکرایا۔ میں نے ملکی آتھوں سے تین لیے ڈھاٹا باندھے آدمیوں کو آتے دیکھا۔ایک نے مجھے خاموش رہنے کو کہا دوسرے نے من سے میرے سامنے فائر کیا جس کا میں نے شعلہ دیکھااور آواز بھی سنی۔ پھرایک نے کرے کے یردے اچھی طرح بند کیے اور کرے میں بی جلا کرروشی كر دى۔ پھر جو جا در ميں نے اور هي ہو كي تھي اس سے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ایک آدی میری تنیش کے پاس بندوق لیے کھڑا ہو گیا اور مجھے وتنے وتنے سے وهمكى ويتار ماكه بولنے كى صورت ميں كونى جلا دے گا۔ دوسراایک بڑی ی چیری لے کر ڈرانے لگا۔ پھران کے تین اور ساتھی آ گئے ۔ وہ الگ الگ ہر الماری کی حلاثی لینے لگے۔ جب انھول نے میرے کرے سے اپنی مرضی كى اشيا اوريسي جو الماريول مين ركھ تھے اٹھا ليے تو مجھے کمی کرے میں چلنے کو کہا جہاں بیکم سور ہی تھیں۔

اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھلوا یا دو ڈاکو پہلے ہی دستک دے جکے تھے۔ انھوں نے بیہ بچھ کرشاید مجھے کوئی کام پڑھیا ہے گھبرا کر دروازہ کھولاتو سامنے دواسلحہ بردار دھاٹا ہاندھے نظر آئے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ لکلا دھاٹا ہاندھے نظر آئے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ لکلا دھاٹا ہاندھے نظر آئے ؟"

ان کے پیچے میں تینول ڈاکوؤل کی معیت میں



بندھے ہاتھ لیے گھڑا تھا۔ اس وقت رات کے چار بج رہے تھے۔ ایک ڈاکو چھرا لیے بیگم کے پاس اور دوسرا میرے سر پرگن تھا ہے کھڑا ہوگیا۔ باتی چار کمرے میں الماریوں کی تلاشی لیتے' جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتے رہے۔ بیگم سے انھول نے زیورات مانگے جو کپڑے میں چھپا کرر کھے تھے۔ کچھ انھوں نے خود دیے باقی انھوں نے ڈھونڈ لیے۔ بیگم نے بڑی ہمت سے کام لیا' وہ مستقل دعا کیں بڑھتی رہیں۔ جب وہ میرے چیرے کوچا درسے ڈھک دیتے تو ہمتیں کہا ہے ہٹا اُؤ'ان

> کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ چھے ڈاکو مجھےافغانی لگے کہ آپس میں پشتو سی ملتی جلتی فاری میں بات چیت کرر سر تھ

فیمتی چیز بشمول گھڑی اور موبائل انھیں دے دیے۔گھر میں دوعدد لیپ ٹاپ تھے۔ انھوں نے ایک کوگرا کراس پر بیرر کھ دیا اور وہ ٹوٹ کرخراب ہوگیا۔ دوسرا انھوں نے لینا مناسب نہیں سمجھا۔

جب انھیں یقین ہوگیا کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں تو پھر دو ڈاکو تو نیچے ہی رکے رہے چار اوپر ہمارے کرایہ داروں (میاں بیوی و چھوٹی بچیوں) کے پاس دروازہ توڑ کر پہنچے۔ ان کے پاس جو ملا

أردو دُانجُت 177

اسے لوٹ کر انھیں بھی نیچ لے آئے اور ہمارے ساتھ ہی کمرے میں بند کر کے رفو چکر ہوئے۔ دونوں چھوٹی بچیاں مارے خوف کے اپنے مال باپ سے چھٹی ہوئی تھیں۔

ڈاکو گئے تو علی (کراپیہ دار)نے میرے بندھے ہاتھ کھولے اور ہم نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ جان محفوظ رہی مال تو ویسے بھی آنی جانی چیز ہے۔ تب تک سورج نکل آیا تھا۔ دس منٹ بعد باہرنگل کر دیکھا تو شہر یوں کے جان اور مال کی حفاظت کے

لیے خیابان تنظیم اور میتھ اسٹریٹ

کے کونے پر پولیس موبائل کھڑی

نظر آئی۔ چونکہ ہمارے گھر ڈکیتی

ان کی سرپرتی میں ہوئی تھی لہٰذا

میں نے دوستوں سے مشورے کے

بعد تھانے میں رپورٹ درج

بعد تھانے میں رپورٹ درج

اللّہ کا کرنا یہ ہوا کہ دو ہفتوں بعد علی

الفّباح ای طیے تدکا ٹھ کے آٹھ

الفّباح ای طیے تدکا ٹھ کے آٹھ

افغانی ڈاکو ڈیفس فیز ۷ میں ایک

بنگے کی دیوار پھلانگ رہے تھے کہ علاقے کی پولیس آ پنچی۔ مقابلے میں سے پانچ مارے گئے اور تین جان کر بھاگ گئے۔ سے ہے برے کام کا برا نتیجہ۔ اس واقعہ کا پچھ عرصہ میرے ذہمن پر اثر رہا۔ اب بھی اگر دروازہ زور سے بند ہوتو اس کی آواز سے میں چونک جاتا ہوں۔

امریکی صدر کا پاکستانی دوست ۱۵رسمبر ۱۹۹۱ء کوسه پہرتین بجے امریکی قونصل 4111

آپ کوکس نام سے بکارا جائے؟
ایک مرتبہ گاندھی جی نے آپ سے بوچھا؛
"آپ کوکس نام سے خطاب کیا جائے؟"
قائداعظم نے جواب دیا: "میرے نام کے سلسلے میں میری ذاتی پہند کا آپ کو جو لحاظ ہے اُس کے لیے آپ کاممنون ہوں۔لیکن نام میں کیا دیں اُس کی خوشبو میں فرآ نہیں آئے گا۔"
آس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔"
(ببیکر بولائیتھو)

بشیرساربان کو امریکا بلوا لیا۔ وہ صدر سے ملنے وہائٹ ہاؤس گئے۔ تب مختلف دوسرے تحاکف کے علاوہ انسیس ایک جھوٹا ٹرک بھی دیا گیا۔

خیال بیتھا کہ صدر کا دوست اون کاڑی چلانے
کی مشقت سے نی جائے اوراس کی آمدنی کا ذریعہ بہتر
ہو سکے۔ یہی بشیر بھائی آج میری نظروں کے سامنے
سے۔اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی کی سفارش لیے آئے
سے۔ تونصل خانہ والوں نے پوری غزت و تکریم اور
فلوص دل سے امر کی صدر کے دوست کا استقبال کیا۔
بشیر بھائی ٹوٹی بھوٹی انگریزی میں آمد کا مقصد بتاتے
بشیر بھائی ٹوٹی بھوٹی انگریزی میں آمد کا مقصد بتاتے
رے جس میں تھینک بو (Thank You) کے الفاظ

( گوہر اعظمی تمیں سال تک بد حیثیت انجینئر بلدیہ کراچی اور حکومت سندھ سے وابستہ رہے۔ آپ کی دلیست میں دلیسپ یادواشتوں پہشتمل بہلامضمون شارہ اگست میں شائع ہو چکا۔)

خان واقع عبدالله بارون روڈ ویزالکنے کے بعد پاسپورٹ لینے پہنچا۔ دیکھا کہ تونصل خانہ میں برئ چہل پہل ہے۔معلوم ہوا کہ سابق امریکی صدر لنڈن بی جانسن کے پاکستانی دوست آنے والے ہیں۔سارا عملہ اِن کے لیے چہم براہ تھا۔تھوڑی دیر بعد موصوف سیاہ شیروانی اور چوڑی دارسفید پاجامے میں ملبوس سریہ شیروانی اور چوڑی دارسفید پاجامے میں ملبوس سریہ بینے آ موجود ہوئے۔پورے عملے سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ میں تمیں سال قبل اضیں بردی بردی سیاہ مونچھوں اور کرتا ولئی میں ملبوس امریکی نائب صدر لنڈن فی چائسن کے ساتھ ان کی تصویریں اخبارات میں دیکھے چکا تھا۔ ان پر قدرت چھیر پھاڈ کر اخبارات میں دیکھے چکا تھا۔ ان پر قدرت چھیر پھاڈ کر مہر بان ہوئی تھی۔ یہ بھائی بشیرسار بان تھے۔

ا۱۹۱۱ء میں اپنی اونٹ گاڑی لیے ملیر کے قریب کہیں کھڑے ہے تاکہ دورے پر آئے امریکی نائب صدر کی گاڑی گرجائے تو اپنا راستہ نابیں۔ نائب صدر کی گاڑی گر رجائے تو اپنا راستہ نابیں۔ نائب صدر کی گاڑی گر جب اونٹ گاڑی کے قریب بہنجی تو آخیں بیہ سواری کچھ عجیب می لگی۔ افھوں نے اپنا قافلہ رکوایا گاڑی سے از کر بھائی بشیر کے پاس چل کر آئے اوران کا شرک ہوا کیکن سے ہاتھ ملایا۔ سیکیورٹی کا عملہ سخت پریشان ہوا کیکن لئرن جائس نے ترجمہ نگار کے ساتھ بھائی بشیر سے بات چیت شروع کر دی اور اِن کواپنا دوست کہا۔ بھائی بشیر سے بشیر سر ہلاتے رہے۔

انھوں نے دوست کو امریکا آنے کی دعوت دی
جس کی بھائی بشیر نے گردن ہلا کر ہامی بھر لی۔ تائب
صدر کا قافلہ منزل کی ست روانہ ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے
تھا کہ بات یہیں ختم ہوجاتی 'لیکن جب جان کینڈی قل
ہو گئے اور جانسن صدر امریکا ہے 'تو انھوں نے

ويمبر 2014ء

أردودُانجُنتُ 178



كر) كى صدابلند ہوتى ہے كمر سجا (تازه) پكاكر كھانے كا

ریفریج یٹر میں بڑے بای کھانے.... انھیں تناول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھانا بالکل تازہ ہونا جاہیے۔ آدھا کلومرغی اور آدھا کلوسبزی ہی کافی ہے،لوگ جاہے جار ہوں یابارہ مگر باس کھانا، نہ بابانہ .....! کم راے جائے تو تھوڑا سا آلو انڈا وغیرہ بنالیں مے کیونکہ جلدی جلدی (جھے جھے) کام کرنا،تو یہاں کا فاصا ہے۔

جھنگ کی زبان میشی گردانی مگر خاصی محنت سے بولی جاتی ہے۔ ہر لفظ خوب زور دے کر، گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ مگریہ بات تو ماننا پڑے گی کہ 'اپنی بات منوا كروم لينا" جھنگ والول برقتم ہے۔ اپنی بات سانے کافن جیسا جھنگ والوں کو آتا ہے، شاید ہی کوئی ان کے مقابلے پر ڈٹے حتیٰ کہ اہل علم و دانش بھی ان پڑھ لوگوں کے سامنے یانی تھرتے نظر آئیں۔

میں نے جایا کہ دلیل اور زبان دانی کی سمجی ملاش كرول توميل نے فوان لوگول" كا ايك وصف بإيا-بیارے نی علی ایک قبلے کی خواتین کی تعریف کرتے موے فرمایا تھا "اس قبیلہ کی مائیس اینے بچوں پر بہت زم ہیں۔' اہل جھنگ بھی انہی کی آل اولا دمعلوم ہوتے ہیں۔ يح جاہے جا ند تاروں كى فرمائش كريں، مائيس التجا كرتى نظرآ کیں گی: ''بیٹا! وہ بہت دور ہیں، میں لانہیں سکتی ورنہ ضرور لا دیتے۔'' مگر مجال کیا ہے بیچے کو ڈانٹا ڈیٹا جائے۔ مرف یچ کی ضد پر برا (Pizza) فرائز (Fries)، جوتے اور کیڑے ہر چیز حاضر خدمت ہوتی ہے۔ جب بچ فرمائش کریں تو بھی ( تازی) روثی نہیں تو ہر وقت پراٹھا جا ضر کرنا ماؤں کی اوّلین ترجیج ہے۔شاید یمی وہ وصفِ خاص ہے جس کی بدولت جھنگ کی شعرا

اورادیوں کوجنم دے چکا۔شاعری مال کی گودے شروع ہوتی اور زندگی میں لمحہ بہ لمحہ نمو یاتی ہے۔ شادی کے مواقع پر نی البدیہہ گانے گائے اور فوتیدگ پر فی البديم اعلى بائے كے بين كيے جاتے ہيں۔ وه لكھ ليے جائیں تو ادب کے بہترین شاہ یارے کہلائیں اور انھیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بیغملِ سکھلائی تو یبال کی ہوائی میں شامل ہے۔

جذبات چونکہ بالکل مجروح نہیں کیے جاتے، اس کیے شاعر اور اعلیٰ زبان بولنے والی قوم کی تشکیل ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ بیرسب اوصاف نسل درنسل منتقل ہوتے ہیں۔اس کا راز ہے وفدسٹہ یا کم از کم خاندان ہی میں شادی! یوں خاندانی رہن سہن، بول حیال، عادات و اطوار کھے تبدیل نہیں ہوتا۔ بس آسان ہی رنگ بدلتا ہے، جھنگ نہیں بدلتا۔

جھنگ کی خوبیاں تو بے شار ہیں مگر ایک خامی اسے لے وونی ..... وہ ہے مرعوب ہونے کی خاص صلاحیت! خوب صورتی ہو یا خوش شکلی، خوش گفتاری ہو یا خوش لباس، خوش اطواری ہو یا اعلیٰ ظرفی، جھنگ والے دل کو اچھی لکنے والی کوئی بھی چیز دیکھیں تو فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں۔میرے خیال میں اس کی دجہ بھی ماؤں کی تربیت ہی ہے جس میں روک ٹوک نام کونہیں ہوتی۔ چنال چہ یہاں ے مرعوب زوہ لوگ نسل درنسل کی پیرفقیرے پیھے چلتے اور انھیں اپنا نمائندہ بھی بنا لیتے ہیں، بنا بیسو ہے کہ وہ عوام کے لیے کھ کرتے بھی ہیں یانہیں؟ بحارا جھنگ "ما نفے" اركان اسمبلى كى وجه سے بى قديم ترين علاقه ہوتے ہوئے بھی پڑوی علاقوں مثلاً فیصل آباد، چنیوث، توبه نیک سنگھ اور گوجرہ سے پیچھے رہ گیا۔ حکومت کو چاہیے كماس قديم علاقے كوتر فى دے، اسے دويون بنائے

أُرُدُورُانِجُسُ 180

زندگی کے موتی

O شرافت محض عقل وادب سے ہے نہ کہ مال اور اعلیٰ منصب ہے!

ر جب توجه کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور تقید میں چست ہوجاتا ہے۔

جولوگ میانه روی اختیار کرتے ہیں، وه کی کے حتاج نہیں ہوتے۔
 فاطمہ سعد، واه کینے)

کیونکہ جھنگ کی خواتین ہر حلیے اور ہر حال میں شوہروں کی راج دھانی پر حکومت کرتی ہیں۔للبذا کسی عورت کو غیر اہم نہ جاہیے، خدا جانے کون کس کی گھر والی ہو.....؟

جھنگ میں سرفہ (بچت) کی جتنی روایات ہیں، ان
کے متعلق ''انسائیکو پیڈیا'' کے مقابلے کی کتاب کامھی جا
سکتی ہے۔ بس چند جھلکیاں چیش ہیں! وہ رات
کوریفر پجریئر بند کردیتے ہیں تا کہ بجلی نے سکے صحن میں
تی نہیں لگاتے کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ۔ لباس پیوند زدہ
پہنتے ہیں کہ سنت نبوی عَبْلِیُلْ ہے۔ آلو پیاز بار کی سے
چھیلتے ہیں، وقت اور صحت جاہے جتنی بھی خرچ ہو!
مقررہ وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے کہ پسے نہیں
مقررہ وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے کہ پسے نہیں
ہوتے۔ اور وقت پڑنے پر بے در لیغ تیاری کرتے ہیں
کہ اب عارہ ہی نہ تھا۔

اب بجھے بس کرنا چاہیے کیونکہ بہودُں کوا تنا بولنا زیب نہیں دینا۔ گرآپ کیا جانیں کہ''شہر جذبات' کی مٹی، پانی مجھ پر بھی اثر کر چکی۔شاید بھی میں اہل علم وفن میں شامل ہو جادُل کہ جھنگ آنے کا یہ فائدہ بھی ندا ٹھاؤں تو تف ہے جھ پر! آخر میں یہی کہوں گی: جھنگ زندہ باد۔ ۔ اور یہاں تر تیاتی کام کروائے۔

ساكنان جھنگ بہت دلچىپ بيں۔ ہرمہنگی شے خریدناان کے لیے باعث فخر ہے اور گوشت کی ہرتتم سے انصاف برتنااميري ..... مگر كيا سينجي طرز معاشرت مين كوئي تبدیلی آن ہے اور نہ تنوع! ان کے گھروں میں پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کسی گاؤل میں آگئے ہول۔ بہترین کوشی، عده لکڑی کا کام، سنگ مرمرسب کچھ ہوگا حتی کے صوفہ، بستر، شوكيس، الماريال بهي مول كي مكر ترتيب وسليقه ناپید\_''امریکن کین' تو بن گئے گر برتن ٹوکر یول میں رکھے نظر آتے ہیں کہ الماریوں میں گندے ہو جائیں گے۔ ویگر سامان بھی جستی پیٹیوں اورٹرنکوں کی نظر رہتا ہے۔ وسیع وعریض صحن اب صرف جھنگ ہی میں ملتے ہیں کیونکہ لوگ مرد ایول میں دھوپ نہ تاپ علیں تو ان کے جذبات سرد پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سی کام کے بغیربستر سے اٹھنا ان کی فطرت کے عین خلاف ہے۔سو لیے لیے کھانے کا مزہ تو کوئی ان سے پوچھا جنت کا تریب قریب تصور شاید صرف اہل جھنگ ہی سوچ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مائیں جو اتن محبّت کرنے والی، رحم ول اور دیالو ہیں۔

اور جی بال، یہال کے مرد اپنی بیویوں کوجو مقام دیتے ہیں، وہ انھیں دیکھ کرمعلوم ہوجاتا ہے۔ کسی خاتون کامعمولی لباس اور ظاہری حلیہ دیکھ کراسے کم تر نہ جانیں

اُلدوڈانجنٹ 181 🚁 ہم

# بطل جليل

قلم و تلوار کے دھنی

جابر حکمرانوں کے سامنے برملا جرائتِ گفتار کرنے والے دلیرو جری عالم دین کی منفر دسرگزشت

عبدالما لك مجابد

اسلام میں امام وہی بہت بدی علمی میں امام وہی بہت بدی علمی می امام وہی بہت بدی علمی می می میں امام ابن تیمیہ ہے
استفادہ کرنے والوں میں آپ بھی شامل شھے۔انھول نے اپنے استاد کی صورت ومیرت کا نقشہ کھے۔انھول افاظ میں کھینچا ہے:

"امام ابن تیمیه نبایت خوبصورت جسم کے مالک

تھے۔ رنگ گورا، ساہ بال، کالی ڈاڑھی موٹی آئھیں،
چوڑا چکلا بدن، مونڈھے کھلے اور فراخ، آواز بلندھی
اس میں فصاحت وبلاغت کا جوہر نمایاں تھا۔
سریع الکلام تھے۔ بہت کم غصہ آتا۔ اگر آبھی جاتا تو
اللہ کے فضل وکرم اور اپنے علم سے اسے وبالیتے۔
نہایت عبادت گزار تھے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بہت
گہرا تھا۔ خوب عجز وانکسار اور آہ زاری کے ساتھ دعا کیں ما تھے۔
دعا کیں ما تگتے۔ اللہ تعالی کی طرف توجہ اور اس سے مدد
طلب کرنے میں ان جیسا آدمی کم ہی ماتا ہے۔'

قارئین کرام! تاریخ کے اوراق النائے جاکیں توشخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کے کتنے ہی روثن پہلو ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔ وہ ظالم باوشاہ کے سامنے گھڑے ہوتے 'تو ہمیشہ کلہ حق کہتے۔ باوشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے 'تو ہمیشہ کلہ حق کہتے۔ ان کے دور میں دمشق کا گورز ابن قطلو یک تھا۔ یہ بروا



قطلو یک! ان رسی باتوں کو چیوڑ و' کام کی بات کرو۔'' وو كينے لگا: ابن تيمية! وه باتيس جوتمهارے بارے من جم تک سِنجیں کیاوہ درست میں؟ يو جها: وه كون ي باتيس مين؟ مادشاه كينے لگا: " لوگوں كا خيال ب كدتم جارى إدشابت يرقبضه كرنا حائب بو-" ابن تیمیہ نے حقارت بھری نظروں سے ابن قطلو بك كى طرف ديكها اور پهر بنتے ہوئے فرمايا: "تمباري بادشاي؟"

بادشاه كينے لگا: مان، ميري بادشاي-جواب میں سیخ الاسلام نے جو کھ فرمایا، اے ذرا غور سے سننے اور یڑھنے کی فرورت ہے: " اس ذات ك قتم! جس كے قبضے ميں میری جان ہے، تہاری بادشاہی، اور تہارے آباؤ اجداد کی بادشاہی میرے زدیک ایک قرش کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ میں تو اللہ کی اس جنت کا طلب گار ہوں جس کی چوڑائی زمینوں

اور آسانوں کے برابر ہے۔ این ساری دنیا سنجال رکھوادر میرے دل کو آزاد، عم دنیا سے فارغ اور لوگوں کے لیے اجبی رہنے دو۔ میں تم لوگوں سے زیادہ دولت مند ہوں اگر چہتم مجھے ایک تنہا اور کم عقل مخص خیال

بادشادان کے جواب سے مبہوت ہو گیا۔ الله تعالى كاتقرّ ب شخ الاسلام ابن تيمية لكية بي: ايك مرتبدان ك

ظالم و جابر حكران تعا۔ دين سے بے بيرہ يہ كورز شيخ الاملام کی شہرت سے بے حد فائف تھا۔ اسے برے تسلسل سے مداطلاعات ال ری تھیں کدابن تیمیہ جس مقام پر جائیں' نوجوانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ اتھ ہوتا ہے۔

ماسدین ابن قطلو بک کوان کے بارے میں خوب بحركات\_ان كے ظاف شكايات كے انباركا ديے۔ ان کا کہناتھا: "تمہاری حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ابن تیمیہ ہے۔" علائے موعلمی میدان میں تو انھیں محکست نہ وے سکے محر آسان

راستہ تھا کہ حکمرانوں کو ان کے خلاف بجركادياجائ

شابی در باریس چوژائی زمینوں اور آسانوں

آخر ایک دن ابن قطلو بک نے امام ابن تيميد كواي دربار ميل بلاليا- اونيا سنبعال ركهو اور ميرے ووان کی صاف ستمری گفتگو اور حانی کا ول کوآزاد، غم دنیا سے فارغ اور لوگوں کے لیے اجبی معترف تھا۔ اے بیہ بھی معلوم تھا کہ امام صاحب کا لوگول کے دلول میں کیا رہے دو۔ مقام ومرتبہ ہے۔ بلاشبہ امام ابن تیمیہ

کی شخصیت بردی زور دار تھی۔ علمی دنیا میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اس لیے جب الم صاحب دربار میں بنج تو ابن قطلو بك نے وى حكم انول والے ركى جملے ادا کے۔ کہنے لگا: ابن تیمیہ ! میری خوابش تو تھی کہ میں خود آپ سے ملنے آتا مگر آپ کومعلوم ہے کہ میری حکومتی ذمه داریال بہت زیادہ بی میں بے حدمشغول ہوں۔اس لیے آپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ہمیں معلوم ے كرآب برے عالم رباني ،اور زابدوعابد بيں۔" سيخ الاسلام ابن تيمية نے جواب ديا "ابن

ا دمبر 2014ء

أردودُانجُت 183

میں تو اللہ کی اس جنت

كا طلب كار بول جس كى

کے برابر ہے۔ ائی ساری

ملتا کہ نننے والے کومحسوس ہوتا' دہ شافعی مسلک کے سب سے برے عالم بین حالانکہ ان کا اپنا رجمان صبلی مسلک کی طرف تھا۔ ای طرح ان کی کتب کا جائزه ليا جائے تو وہ تو حيد' تفسير' حديث' لغت' منطق' فلفه فقه تاریخ نداب عالم اور عقائد سے متعلق تمام علوم میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ان کا حافظہ اس قدر توی تھا کہ جس مسلہ کو یاد کرتے یا اس کی تحقیق كرتے تواسے بھی نہ بھولتے۔

وہ نہایت حکمت ودانائی سے حکمرانوں کو تبلیغ كرتے \_ جہاد في سبيل الله ميں بھي بہت

نمایاں مقام رکھتے۔ ان کے دور میں مغل حکمرانوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بادشاہ تا تاریوں کی اولاد تھے۔ ان میں جالمیت کی بہت ساری کمزوریاں یائی جاتی تھیں۔ جس طرح انھوں نے ہلاکو خان کے بوتے کو تبلیغ کی وہ تاریخ کاروش باب ہے۔

موت سے ڈرنہیں

شیخ الاسلام کو دشمنوں کی سازشوں کے منتیج میں متعدد بارقامره اور دمثق کی جیلوں میں ڈالا گیا۔ مخالفین كا خيال تھا كه وہ اس طرح كے ہتھكنڈ ہے استعال كر کے امام صاحب کو نیجا دکھا لیس سے۔ مگر وہ عالم ربانی تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد وحید عقیدہ توحید کی اشاعت اور سنت نبوی علیلوم کی ترویج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جیل میں بھی اینے مخالفین کوللکارتے۔انھوں نے کی مرتبہ اینے مخالفین سے کہا تھا: "میرے دشمن ميراكيا بگار سكتے ہيں؟"

"ارے میں تو وہ ہوں کہ میری جنت اور میرا باغ

شاگروابوالقاسم المغربی نے گزارش کی: " مجھے کوئی ایسا عمل بتائمیں جس کے ذریعے مجھے الله تعالی کا تغرّ ب حاصل ہو جائے اور قر آن کریم کے بعدالی کتاب کے بارے میں بتائیں جس پر میں علم صدیث کے بارے میں مجروسا کر سکول اور یہ بھی بتائیے کہ رزق حاصل كرنے كاسب سے انفل طريقه كون سا ہے؟" المام ابن تيمية في ارشاد فرمايا:

"الله تعالى كا تقرب حاصل كرنے كا بہترين طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔قرآن کریم کے بعد سب سے عدہ کتاب امام محمد بن اساعیل بخاری کی کتاب سیح البخاری رزق طلب کرنے کا ہے۔ جہال تک تمہارے تیسرے سوال ہب ہے افغل طریقہ ہے كاتعلق ب تواس كاجواب يدب كه ہے کہ تم واحد، الاحد، رزق طلب کرنے کا سب سے الفنل ذات الهی بر بھروسا اور طریقتہ بیر ہے کہتم واحد، الاحد، ذات

البی پر بھروسا اور اعتماد کرو اور اینے

تمام کام ای کے سردکردو۔"

ابن تیمید مرف قلم وقرطاس کے دھنی نہیں تھے بلکہ میدان جنگ میں بھی ان کی استقامت شجاعت اور بہادری نے ثابت کیا کہ وہ تکوار چلانے والے شہسوار بھی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تا تاریوں کے خلاف جس جنگ میں امام ابن تیمید نے شرکت کی تھی اس میں اللہ تعالی نے فضل وکرم ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ هیخ الاسلام کی ایک امتیازی خصوصیت بیهمی که ده علم کے وسیع وعریض اور گہرے سمندر تھے۔ ان سے تغییر کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ اس طرح جواب دیے گویا امام المفسرین ہیں۔ اگران سے فقہ

أردو دُانجُسٹ 184 🕳 ديمبر 2014ء

اعتماد کرواور اینے تمام کام

ای کے سیرد کردو۔"

شافعی کے حوالے سے سوال ہوتا تو ایبا شانی جواب

میرے سنے میں ہے۔ میں جہاں بھی جس جگہ بھی جاؤل بيسعادتين، بيخوشيان، بياطمينان ميرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر حکران مجھے قل کر دیں گے تو یہ ميرے ليے شهادت إ- 'وَإِنَّ سِنجنِي خَلُوةً الر حكمران مجھے جيل ميں ڈاليں محے تو يہ ميرے ليے خلوت ہوگی۔ جیل میں اینے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گېرااورمضبوط بنالول گا-"

"اور اگر حکمران مجھے ملک بدر کر دیں سے تو بیہ میرے لیے سیروساحت ہوجائے گی۔ میں تو ہرجگہ ہر وقت خوش ہی خوش ہول۔"

> امام ابن تيميد كى ايك برى خولي یے تھی کہ وہ نہایت تخی تھے ان کا ہاتھ بڑا كلا تفا\_ الله كي راه مين دل كهول كر خرچ كرتے \_خصوصاً طلبہ كے ليےان کے دروازے ہر وقت کھلے رہے۔ لوگوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ اگر کسی کو تعاون کی ضرورت ہو تو شخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس چلا جائے۔

مالی اعتبار سے وہ کوئی امیر کبیر تھے نہ ہی ان کی جائیداد یا کاروبار اور زمینیں تھیں' گر دل کے غنی تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہر حالت میں سعادت منداور خوش رہتے ہیں۔

تا تاريون كاحمله امام ابن تيميد كى جرأت كفتار علمى رسوخ اور بالغ نظری مس اعلیٰ درجے کی تھی کیہ جاننے کے لیے تاریخ كے صفحات سے ایک خوبصورت واقعہ پیش ہے۔ تا تاریوں نے شام پر ۲۹۹ ہجری میں حملہ کیا۔اس وقت شام پرمفر کے حاکم ناصر بن قلاوون کی حکومت

أُرُدُورُانِجُنْ 185

تھی۔شامی فوجیوں نے تا تاریوں کی معمولی کی مزاحت کی اور شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تا تاریوں کی دہشت ہی اتی زیادہ تھی کہان کے سامنے کوئی کم ہی تھبرتا۔اس محكست نے اہل شام كو بلاكررك ديا۔ بورے شام ميل بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی جانیں بھانے کے لیے مختلف مقامات كاسمت بهناگ أمضے -

تا تاریوں کا رخ اب ومثق کی طرف ہوا۔ ہلاکوخان کے بوتے سلطان قازان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیہ ۲۸ دمبر ۱۲۹۹ء کی بات ہے که سلطان سر کلو میٹر دور'' النبک'' کے مقام پر ڈیرے

ڈالے دمشق میں داخل ہونے کی سوج رہا تھا۔ اہل ومثق سخت سہمے ہوئے تھے۔ مجی تا تاربوں کے مظالم سے خوف زده تھے۔ عامة الناس كا تو ذكر بي كياا خواص علما اورا كابر ملت ادرعما كدين شهر بھی ہر چیز جھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگ گئے۔

ان مالات میں جبکہ شہر پر نحوست کے

بادل جھائے ہوئے تھے ایک مخص ایبا بھی تھا جو مالیہ سے بلندعزائم لیے شہر میں عامة الناس کے درمیان موجود ربار ان کا نام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ تھا۔ وہ کسی خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر وشمن کی پیش قدمی روکنے کی منصوبہ بندی کرنے گئے۔ان کاضمیراس بات کی اجازت نہیں ویتا تھا کہ وه لوگوں کو پریشان حال جھوڑ کرخود کسی محفوظ مقام کی طرف روانه ہو جائیں۔اس وقت دمثق پر کوئی حامم تھا نہ ہی کوئی نظام جو لوگوں کی مال وجان اور آبرو کی حفاظت كرسكيا\_

ا دنمبر 2014ء

مالی اعتبار سے وہ کوئی

امیر جیر تھے نہ ہی ان کی

جائيداد يا كاروبار اور زمينيل

تھیں مگر دل کے غنی تھے۔

وہ ان لوگوں میں سے تھے جو

ہر حالت میں معادت مند

اورخوش رہتے ہیں۔

## دوراندليش قائد

فتنہ پرور عناصر اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے بدمعاش تم کے لوگوں کے لیے ایسے حالات بہت سازگار ہوتے ہیں۔ لئیروں اور بدمعاشوں کوجیسے ہی علم ہوا کہ شہر میں کوئی حاکم نہیں رہا تو انھوں نے شہر میں لوٹ مارشروع کردی۔ ومشق کی جیل میں دوسوسے ذائد خطرناک قیدی بند تھے۔ وہ جیل کا دروازہ تو ڑباہر نکل آئے اور شہر میں لوٹ مار مجا دی۔ ابھی تا تاری شہر میں واخل نہیں ہوئے تھے کہ پورا شہران لئیروں کے رحم میں واخل نہیں ہوئے تھے کہ پورا شہران لئیروں کے رحم وکرم پر آئمیا۔ دکا نیمن بازار اور املاک لوٹ کی گئیں۔ ورقوں کی سے ورق

یہ وہ وقت تھا جب امام ابن تیمیہ نے ایک دوراندیش قائداور مصلح کا کردارادا کیا۔ انھوں نے بچ کھیے اعمیان دمشق کو جمع کیا۔ ان کی مدداور تعاون سے شہر کے حالات قابو کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ شاگردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ نتیج میں شہر کے حالات قدرے بہتر ہو گئے۔

شہر پر تا تاریوں کا حملہ کی وقت بھی ممکن تھا۔ امام
ابن تیمیڈ نے شہر کے بچے کھیے زئما سے مشورہ کیا کہ
انھیں کیسے روکا جائے۔ طویل مشورے کے بعد طے ہوا
کہ تا تاریوں کے بادشاہ قازان سے ملاقات کی
جائے۔ چونکہ اس کا دعولی تھا کہ وہ مسلمان ہے لہذا
اسے آمادہ کیا جائے کہ وہ دمشق میں واخل نہ ہو۔
مؤرفین کے مطابق امام ابن تیمیڈ کی قیادت میں ان
کے ہمراہ جو دفد قازان سے ملاقات کرنے گیا' اس کے
شرکاکی تعداد دوسوسے زائد تھی۔

قازان اپنی نوج کے ساتھ النبک نامی جگہ پر مقیم تھا۔ یہ مقام دمشق سے جنوب مغرب کی طرف ستر اُردہ ڈائجسسٹ ۔ 186۔

کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت بیشہرشام کے اہم شہروں میں بڑا معتدل میں ہے ایک ہے۔ اس کا موسم گرمیوں میں بڑا معتدل اور عدہ رہتا ہے۔ آبادی ۱۰۱۰ء کی مردم شاری کے مطابق اسی ہزار ہے۔ لوگ چھٹیاں گزارنے یہال آتے ہیں۔ اگر ہم اس دور کے سفر کا حساب لگائیں تو دمشق سے الذبک پہنچنے کے لیے دودن درکار تھے۔ تو دمشق سے الذبک پہنچنے کے لیے دودن درکار تھے۔

بادشاہ بے بس ہوا

جب یہ لوگ النبک پہنچ تو پہلے لشکر کے سرداروں سے ملاقات ہوئی اور انھیں اپنا موقف بتایا۔ یہ لوگ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ امام ابن تیمیہ کے پاس بھی کوئی فخیر یا تلوار تو نہھی گروہ ایمان اور تقوی کے اسلح سے ضرور مسلح تھے۔ سجان اللہ! اولیا کی صفت ہے کہ وہ مکرور مسلح تھے۔ سجان اللہ! اولیا کی صفت ہے کہ وہ مکرانوں سے نہ تو ڈرتے ہیں نہ ان کے دل میں کوئی گھراہ نہ و پریشانی ہوتی ہے۔ امام صاحب جب مشق سے روانہ ہوئے تو وفد میں شریک ایک شخص دستی کھوں و یکھا حال کچھ ہوں بیان کرتا ہے:

جب شاہ قازان سے ملاقات ہوئی تو امام ائن تیمیہ نے جب شاہ قازان سے ملاقات ہوئی تو امام ائن قرآن پاک کی تلاوت کی اور احادیث بیان کیس۔ آبات اور احادیث بیان کیس۔ آبات اور احادیث عدل و انصاف اور ظلم کرنے سے رو کئے کے احرامات پر مشمل تھیں۔ امام صاحب کا لہجہ بلند ہوتا گیا۔ وہ شاہ قازان کے قریب ہوگئے۔ حتی کہ اس کے ساتھ جا گئے۔ وہ قرآن وحدیث سے دلائل وے رہے تھے۔ ادھر شاہ قازان کی کیفیت بیتی کہ وہ جبہوت ہوکر گفتگو سنتا اُن کی طرف جبرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امام کی طرف جبرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امام صاحب کا رعب اور دہشت بیٹھ تی ۔

لیکن وہ بڑا سفاک اپنی تندخوئی اور درشت مزاجی میں بڑا معروف تھا' آخر کب تک صبر کرتا۔ اس نے

أردودًا بخست 186 م 186

وسترخوان بچھاؤ نیز ان کی عمدہ کھانوں سے تواضع کی جائے۔ چنال چہ کھانا چنا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ سمیت سب لوگ کھانے میں شریک ہوئے۔ اب ذراغور سیجیے کہ بادشاہ کے ہال کھانا لگا ہوا ہے۔ وفد کے دیگر افراد کھانا کھا رہے ہیں مگر امام صاحب نے ہاتھ روک لیا۔ قازان پوچھتا ہے کہ امام صاحب آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جو جواب دیا اے ملاحظہ فرمائیں۔ارشاد فرماتے ہیں: '' سلطان! میں آپ کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ تو وہی کھانا ہے جو لوگوں کو لوٹ کر تیار کیا گیا۔ جو پچھ دسترخوان کی زینت ہے بیرانہی درختوں کی مہنیوں پر یکا جنہیں ظلم سے کاٹا گیا ہے۔" يين كر قازان نے سر جھكا ليا كہنے لگا: "امام صاحب!ميرے ليے دعاتو فرماديں۔ امام صاحب نے ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کیا اور يول دعا فرمائي:

اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ قازان نے تلواراس ليے نكالى كەتىراكلمە بلند مواور بيرتيرے راستے میں جہاد کرنا جاہے تو اس کی مدو فرما۔اے اپنی نصرت سے نواز۔ اگر اس نے میہ جنگ اپن حکومت کو وسعت ویے اور مال و دولت کے حصول کے لیے شروع کی ب تو پھر تو ہی اس سے سمجھ لے۔''

میمنظر کتنا بھلا ہوگا کہ امام ابن تیمیہ دعا کررہے ہیں اور قازان اس پر بے اختیار آمین کہدرہا ہے۔ رادی واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: امام صاحب تو نہایت اظمینان سے دعا کر رہے تھے ادھر ہماری میہ حالت تھی کہ خوف سے اپنا دامن سمینتے سوچ رہے تھے کہ ابھی امام ابن تیمید کی گردن اڑا دی جائے

قدرے بریشان ہوکر دائیں بائیں بیٹھے عاشیہ برداروں کی طرف دیکھا اور ان سے بوجھا: ''میخف کون ہے؟ میں نے آج تک اتنا جرأت مند اور مؤثر مخص نہیں و یکھا۔ اس کی باتیں تو میرے دل و دماغ میں اترتی جا ربی ہیں۔ میں بھی کسی کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہوا۔میرے پاس اس مخص کے دلائل کا جواب نہیں۔" حاشیہ برداروں نے قازان کو بتایا کہ بیشخ احمر بن عبدالحلیم ابن تیمیهٌ ہیں اور ان کا بلندعلمی مقام اور مرتبہ ب\_مؤرضين نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام نے آئی بات آمے بردھاتے ہوئے فرمایا: قازان ! تمہارا بدوعوی ہے کہ تم مسلمان ہو تہارے ساتھ قاضی شیخ اور مؤذن بھی ہیں۔ بیلوگ دوسروں کو اللہ کے نام پر بلاتے ہیں۔سنوتمہارے باپ دادا کافر تھے۔ وہ مسلمان نہ متے مرکر دار اور سیرت میں تم سے کہیں او نچے اور بہتر تھے۔ جو پچھتم نے مسلمان ہو کر انجام دیا' وہ تو انھول نے کافر ہو کر بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے آباؤ اجداد نے لوگوں سے بچھ دعدے کیے تو ان کو بورا کیا، مرتم نے تو عہد و بیان توڑ ڈالے ۔ وہ باتیں جو تہارے منہ سے نکلین وه پوری نه هوسی "

یوں امام ابن تیمیر نے پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ ظالم اور جابر حاکم کے سامنے کلم حق بیان کیا۔ اسی کو افضل جہاد کہا جاتا ہے۔موقف بیان کرنے کے بعد وہ اپی جگہ ے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس طرح عزت اورسر بلندی کے ساتھ قازان کے یاس تشریف لائے تھے ای اجلال واکرام کے ساتھ واپس ہوئے۔ (الكواكب الدرية)

دليري كازبردست مظاهره قازان نے پھر تھم دیا کہ دفد کے اعزاز میں



می مرالحداللہ! کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ سلطان کے دربارے فارغ موكرائي قيام گاه والي آئے تو امام ابن تيمية ہے كہا: شخ صاحب! آج تو آپ نے مارى جان ہی نکال وی ۔ آپ نے جس دلیری سے بات کی اس ہے سلطان قازان سخت ناراض ہوا ہے۔

امام صاحب نے اس بر کوئی روعمل ظاہر نہ کیا۔ جب وفد رمشق والیس جانے لگا تو لوگوں نے امام ماحب سے کہا' ہم آپ کے ساتھ دمثل نہیں جاکیں مے۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ راستہ میں سلطان قازان ے گاشتے آپ کوئل کرنے کے لیے آئیں گے۔ چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنی جانوں کا ڈرہے۔

امام ابن تیمیہ نے فرمایا: ''اگرتم لوگ میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تو جاؤ میں بھی تہمارے ساتھ جانا پیندنہیں کرتا۔''

اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالی اینے بندے کی کس طرح حفاظت فرماتا اور اس کی عزت بناتا ہے۔ وفد کے ارکان امام ابن تیمیہ کے بغیر سفر کررہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان پرحملہ آور ہوگیا۔ یہ لوگ الوائی کے لیے تیار ہوکر آئے تھے نہ ہی ان کے یاس ہتھیار تھے۔ان ظالم ڈاکوؤل نے وفد کے ارکان کو نہ صرف لوٹا' ان کی ہر چیز ہتھیا کی بلکہ ان کے تن کے کیڑے بھی اثروالیے۔

دوسری طرف امام ابن تیمیدگی قازان کے دربار میں کہی کئیں کلمہ حق کی باتیں ومشق پہنچ چکی تھیں۔ لوگ بری شدت ہے ان کا انظار کرد ہے تھے۔ چنال چہشمر کی عورتیں، مرد اور بیچے شیخ الاسلام کی آمد کی خبر س کر ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ سکڑوں

ا فراد کے جلومیں دمثق واپس تشریف لائے۔ امام ابن تيميد كى سلطان قازان سے ملاقات متيجه خیز ٹابت ہوئی۔ قازان نے دمشق پرحملہ کامنصوبہ ملتوی

كر ديا\_اس دوران دمشق مين امن وامان قائم ربا\_ بدعات کےخلاف جہاد

سیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ساری زندگی بدعات کی بیخ کنی میں گزاری۔انھیں معلوم ہوا کہ ومثل کے قرب وجوار میں ایک چٹان ہے۔مسلمان اس کی زیارت کو جاتے اور وہاں نذرونیاز بھی چڑھاتے ہیں۔آپ نے ساتھیوں کے ہمراہ اس چٹان کو توڑنے کا ارادہ کیا' چناں چہ سنگ تراشوں کی مدد ہے اسے نیست ونابود کر دیا۔

بدسمتی سے ہر دور میں اہل برعت مختلف درختوں، پھروں اور چٹانوں کے بارے میں طرح طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں۔ نام نہاد گدی تشین اپنے بارے میں جھوٹی کرامتیں گھڑ کر عوام میں پھیلا دیتے ہیں۔ جاہل عوام ان کی چکنی چڑی باتوں میں آتے اور ان مقامات کی تعظیم وعبادت شروع کردیتے ہیں۔عموما اس تشم کی کرامات مشہور کی جاتی ہیں کہ بیہ بابے کا در فت ہے۔ کوئی اس کی نہنی کاٹ کرد کھے تو سہی وہ اسے کھر بہنچے نہیں دے گا۔ معارت اور یا کتان میں ایس کئ ورگاہیں اور جھاڑیاں ہیں جنھیں جابل عوام پوجتے اور اٹھیں حاجات پورا کرنے کامنبع خیال کرتے ہیں۔

عالم عرب میں صوفیوں کے معروف گروہوں میں ایک فرقہ الرفاعی گروہ بھی ہے۔ بیلوگ اپنے آپ کو احمد بن ابی الحسین الرفاعی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انھوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سید احمد الرفاعی کی برکت سے آگ پیروکاروں کے جسم پر اثر نہیں کرتی۔

اُردو ڈانجسٹ 188 🛦 🖍 2014ء

جس قدر الحيس بلند مرتبه ملا اي قدر الهول نے توافق اختیار کرلی۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ تاتاریوں کا زور مصریوں نے توڑا اور انھیں عین جالوت کے میدان میں شکست فاش دی۔ مگر تا تاریوں کو شکست دیے میں علائے حق کا بھی بڑا کردار تھا۔امام ابن تیمیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی روح پرورتقریروں کے ذربعيدمصري نوجوانوں كو نيا عزم وحوصله اور ايك ولوله تاز ہ بخشا۔ عوام کے عزائم مضبوط کر دیے۔ انھوں نے لشکرا کٹھے کیے۔فوجیں جمع کیں اور پھر

تاریخ کا مسافر د کھتا ہے کہ امام ابن تيميه بنفس تفيس ميدان كارزار ميس كود

آپ کی جملہ خوبیوں میں ایک خاص بات می کم جب وہ بات کرتے تو سيرهي دل مين از تي چلي جاتي- کوئي ان سے ملتا اور گفتگو کرتا تو ان کی شخصیت سے اس طرح متاثر ہوتا کہ ان

کی بات بوری توجہ سے سنتا چلا جاتا اور مجبور ہوجاتا کہ اینے قلب واحساس انھیں سونپ دے۔

ابن تیمیه کی عم محض تیس سال تھی کہ علا وطلاب دور دور سے ان کے دروس میں شرکت کے لیے جہنچے۔ان میں کتنے ہی صرف تقید کی غرض سے آتے ۔ان کی نیت یہ ہوتی کہ امام صاحب پر نکتہ چینی کریں سے مگر جب ورس سے فارغ ہوتے تو ان کے پاس امام صاحب کو خراج تحسین پیش کیے بغیر جارہ نہ رہتا ۔طلبہ اور علما کی ایک بڑی تعداد محض استفادے کے لیے آتی اور ہدایت پاکروالیس جاتی۔

وا تعنا بیالوگ بھڑ کتی آگ پر چلتے پھرتے۔ لوگ ان کو آگ پر چلتا پھرتا و مکھتے تو نہایت متاثر ہوتے اور بس بهركيا تھا'شرك و بدعت كا ايك اورا ڈاڪل جاتا۔

گریه سیداحد الرفاعی کی برکت ندهی 'بلکه پیروکار اپنے جسم پرالیا مادہ مل لیتے جس کے باعث آگ ان یر اثر نہ کرتی۔ ان لوگوں نے نائب گورنر کی موجودگی میں امام ابن تیمید کو اپناید شعبدہ دکھانا حایا تو امام صاحب نے فرمایا "تم میں سے جو مخص آگ میں داخل ہونا جا ہتا ہے وہ پہلے اپنے جسم کو خوب پانی سے وحوے۔ سرکی مالش کرکے گھاس سے

ابنا بدن رگڑے۔ بھراگر واقعی وہ اپنے رعویٰ میں سیا ہے تو آگ میں کود جائے۔ بیمن کر رفاعیوں کے سردار کی زبان سے اتفا قاکلمہ حق نکل کیا "ہماری اور بعد مصری نوجوانوں کو نیا یہ کرامتیں تا تاربوں کے سامنے ہوئی اعزم وحوصلہ اور ایک ولولہ ہیں ندکہ اہل شرع کے مقابلے میں۔" ا تفاقاً نكلي موكى اس بات سے سارا

بھید کھل گیا۔ نائب گورز کو بھی معلوم ہوا 🕽 کہ بیلوگ در بردہ تا تاریوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ جب محقیق کی می تو مزید جرائم بھی سامنے آئے۔معلوم ہوگیا کہ بیاوگ اینے ہی وطن شام کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں چناں چدان لوگوں کو حکومت کی طرف ہے قرار داقعی سزا دی گئے۔

نياعزم وحوصله

امام ابن تیمید کی عزت، شہرت ان کے علم کا تذكره عالم عرب كے كوشہ كوشہ ميں تھيل چكا تھا، مكر کیا مجال ہے کہ اس عالم ربانی کا تکبر اور نخوت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو۔ بیران علما میں سے تھے کہ

وكمبر 2014ء

امام ابن تيميد وه

فخصیت ہیں جنہوں نے اپنی

روح رور تقریروں کے

تازہ بخشا۔عوام کے عزائم

مضبوط كرديي

ان کی شخصیت میں توازن تھا۔ وہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی دفاع حقوق کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے حقوق کا بھی دفاع کرتے رہے۔ ایک بار پھرامام ابن تیمیہ سلطان قازان کے سامنے کھڑ نے نظر آتے ہیں۔ وہ اس سے کہدر ہے ہیں: اگرتم مسلمان ہوتو صحیح معنوں میں مسلمان ہوا لوگوں کو دھوکا نہ دو۔ اپنی نوج اور مسلمانوں کی تمام افواج کوایک ہی جھٹھ سے اکٹھا کر کے مل کر اسلام افواج کوایک ہی جھٹھ سے اکٹھا کر کے مل کر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرؤ آپس میں اختلاف نہ کر و۔

قازان بات تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگا: چلو! ہم لبنان کے مسلمان قید یوں کو رہا کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

امام صاحب نے قازان سے کہا: نہیں اللہ کی تشم! صرف مسلمان قیدی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی قید یوں کو بھی رہا کرنے کا تھم جاری کریں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہاں عیسائی اور یہودی بھی نہیں کیا جائے گا وہاں عیسائی اور یہودی بھی نہیں کیڑے جائیں مے ہمیں ہر حال میں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ '۔

امرالمعروف ونهىعن المنكر

ایک مرتبہ شاہ مصر نے جہاد سے پہلو ہی کی تو امام ابن تیمید اس سے ملنے بہنج گئے۔اسے کہا: اللہ تعالی کے اس فرمان کو بھی نہ بھولو: '' اگرتم روگردانی کرو کے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔' (سورۃ محمد۔۳۸) تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔' (سورۃ محمد۔۳۸) امام ابن تیمید کی شخصیت بے حد قوی تھی۔ ان کے خالفین دلائل کا جواب نہ دے پاتے تو وہ شور شرابے اور ہنگاہے پر اتر آتے۔امام صاحب ایسے شرابے اور ہنگاہے پر اتر آتے۔امام صاحب ایسے

اوگوں سے ایک ہی ہات کہتے: شورشرابہ کیوں کرتے ہو؟ آؤ دلیل سے بات کرو۔ ''ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کن چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سلت رسول ملیکونے ہے۔''

امام احمد بن طنبل کا ایک مشہور قول ہے جو انھوں نے ایک مرتبہ اپنے مخالفین سے فرمایا تھا: "ہارے تہمارے درمیان جنازے کا دن فیصلہ کرے گا۔ تم لوگ دیکھو کے کہ ہمارے جنازوں پر کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔" پھر امام احمد بن طنبل کی بات حرف بحرف پی طابت ہوگا۔ امام احمد بن طنبل اور امام ابن تیمیہ کے جنازے پر جو خلقت جمع ہوئی تاریخ میں اس کی مثال جنازے پر جو خلقت جمع ہوئی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ماتی ہے۔

امام ابن تیمید امر بالمعروف و نبی عن المنکر میں پیش بیش رہتے۔ ان کے دور میں ابن قطلو بک المحصوری باشیہ بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ لوگوں کا ناحق مال کھانے والے قطلو بک کا اپنا انداز تھا۔ وہ تاجروں سے اشیا خریدتا پھر آھیں رقم دینے میں لیت ولعل سے کام لیتا۔ اگر کسی کوادائی کرتا بھی تو اس سے پوچھتا: بتاؤایہ چیزتم نے کس بھاؤ سے خریدی تھی۔ جب اسے قیمت خرید بتائی جاتی تو وہ کہتا: ٹھیک ہے! شمصیں قیمت خرید کھی کے مطابق پیسے مل جائیں گے۔ ایک تاجر سے ابن قطلو بک نے کافی ساراسامان خرید ااور اس کاحق دینے قطلو بک نے کافی ساراسامان خرید ااور اس کاحق دینے میں روایتی بہانے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہانے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے مام ابن تیمید سے شکایت کی اور ان سے مدوطلب کی کے دوراس کاحق لے کرویں۔

امام ابن تیمید اس تاجرکو لے کر قطلو بک کے پاس تشریف لے گئے تا کہ اس کی سفارش کریں۔قطلو بک نے جب امام ابن تیمید کو اپنے محل کے دروازے پر

ومبر 2014ء

أردودًا بخب 190 م

ویکھا تو کہنے لگا: ''اگرتم امیر کو نقیر کے دروازے پر دیکھو تو ایبا امیر بھی بڑا اچھا ہے اور نقیر بھی بڑا اچھا ہے۔ اگرتم فقیر کو امیر کے دروازے پر دیکھو تو پھر ایبا امیر بھی برا ہے اورایبا فقیر بھی برا ہے'۔ ابن قطاو بک کے کہنے سے مقصد میتھا کہ آپ ایک بلند پاپیرعالم وین ہوکر ایک حکمران کے دروازے پر آئے ہیں' تو بیر کوئی اچھی بات نہیں۔

امام ابن تیمید نے اس کا بہت خوبصورت جواب ویا فرمایا: ''فرعون تم سے زیادہ ناپاک تھا اور موکی مجھ سے کہیں افضل اور بہتر نظے مگر اس کے باوجود موکی روزانہ فرعون کے دروازے پر تشریف لاتے اور اسے دعوت ایمان دیتے تھے۔ میں شمصیں تھم دیتا ہوں کہ اس مخص کاحق اوا کرو۔'' ابن قطلو بک کے پاس ان کا تھم مانے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

امام ابن تیمیدگا پناگھر بارکوئی نہ تفا۔ بھائی شرف الدین ان کی ضروریات پوری کرتے۔ امام ابن تیمیہ نے مسودات کھنے کے لیے شیخ عبداللہ بن اشیق مغربی کو اینے یاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کی تحریریں

کھتا۔ شخ اے کھواتے جاتے اور وہ لکھتا چلا جاتا۔
ام ابن تیمیہ کے بے شارشاگرد تھے مگر ان میں سب
سے اہم اور ممتاز شاگرد امام ابن القیم محمد بن ابی بحر
گزرے ہیں۔ آپ ا ۲۹ء میں پیدا ہوئے اور ا ۵ 2 ء
میں وفات پائی۔ انھوں نے ہی شخ الاسلام ابن تیمیہ
کی کتب کی تدوین کی اور ان کا علم لوگوں تک پہنچایا۔
وفات سے پہلے آخری مرتبہ شخ الاسلام کو قید کیا گیا تو
وفات سے چھٹکارا
مام ابن تیمیہ کی وفات کے ایک ماہ بعد ملا۔

دوسرے بڑے شاگردامام حافظ ممس الدین ذہبی تھے۔ان کی علمی خدمات کا بھی ایک زمانہ معترف ہے۔ تاریخ الاسلام اور سیر اعلام النبلاء جیسی بلند پاپیہ کتب امام ذہبی ہی کے قلم کا شاہ کار ہیں۔

علامہ ابن کثیر بھی کھنے الاسلام کے نمایاں ترین علامہ ابن کثیر بھی کھنے الاسلام کے نمایاں ترین شاگر دوں میں ہے ہیں۔ ان کی نہایت قابل قدر تصانیف ہے امت اسلامیہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ البدایة والنہایة تفییر القرآن الکریم جیسی عظیم کتب ان کی علمی جلالت کی شہادت ویتی ہیں۔

شكيبيرن كها

ا در بدی کسی کے ساتھ بھی روا ندر کھو۔

الله ملے اپنے ساتھ راستہاری کرو، پھرتم کسی کودھوکہ نہ دے سکو کے۔

ان کے انداز نہیں جانے انھیں اطاعت کرنے کا دھنگ سکھ لینا جا ہے۔ ایک برول موت سے مملے کی بار مرتا ہے اور بہا در کو صرف ایک بار موت آتی ہے۔

المريح جركوسنوارنه سكوات مت بكارو

ہلا۔ نہ قرض خواہ ہنو نہ قر متدارہ کیوں کہ دہ آکٹر خود ضائع ہو جاتا ہے اور دوستوں میں بھی جدائی ڈال دیتا ہے۔ جلائیام میں بچونہیں رکھا، گلاب کے پھول کو سی تام سے پکارلو، اس کی خوشبواور رنگت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جلاسیانی کی بنیادوں پر قائم رہنے والا اعلیٰ ہتھیاروں سے آراستہ ہے اور جس کا ضمیر بے ایمانی کے باعث واغدار ہے، وہ سر

سے یاؤں تک بتھیاروں میں غرق ہو،تب بھی برہندہ۔

(انتخاب: آمندرمضان، عارف والا)

النظام چھوٹے چورول کوتو پھالی دیتے مگر بڑے چورول کوسلام کرتے ہیں۔ (انظام کرتے ہیں۔ الدوڈ انجنسٹ 191 میں دیمبر 2014ء

# بهندای کهانی

آدمی نے ایسا کام کیا جے بڑے بڑے پولیس افسر اور سراغ رسال بھی حل نہ کر سکے۔'' حاضرین دم سادھ کر بیٹھ گئے۔ یہ معمر ہخص ایک

# اندھاجب کانوں سے دیکھنے لگے

# قلموںگیچاپ

ایک صابر باپ کانخیر خیرقصد، بینائی سے محرومی نے اس کے دماغ کوغیر معمولی طور پر تیز بناڈالا رما کانت

کے بعد گفتگو کا سلسلہ نجانے کیے سراغ وعوت میں وعوت میں سانی کی طرف منتقل ہو گیا۔ دعوت میں شریک ایک صاحب نے ایک ناول کا قصہ سنایا کہ کس طرح ایک سراغ رساں نے برج کے کھیل میں کاغذ پر لکھے جانے والے پوائنٹس سے ایک متحصیار کا بتا لگا لیا۔ انھوں نے بات ختم کی تو بڑی بڑی مونچھوں اور سفید بالوں والے ایک معمر مخفس نے کہا مونچھوں اور سفید بالوں والے ایک معمر مخفس نے کہا مجتاب مراغ رسانی صرف نالوں میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک سیا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نامینا

اُردودُا بخب في 192 م

ریٹائرڈ بجے تھے اور جان بہچان کے لوگوں میں کافی تجربے کار سمجھے جاتے۔ انھوں نے بتانا شروع کیا: کافی عرصہ پہلے میں دبلی میں متعین تھا۔ ان دنوں دریبہ کلاں کے پہلے میں دبلی میں متعین تھا۔ ان دنوں دریبہ کلاں کے پاس ایک موچی رہتا تھا۔ وہ نابینا تھا لیکن اپنے کام میں اتناما ہرکہ اس کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ کیسا ہی گھسا اور ٹوٹا ہوا جوتا ہو، وہ اسے نئی زندگی بخش دیتا۔ شہر کے تقریباً سمجی رئیس اور افسر لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اس سے کراتے۔ نابینا ہونے سے اس کے کام میں ذرا بھی رکاوٹ نہیں پڑتی۔ اس کا نام ہینگو تھا۔

وہ کام میں جتنا ماہر تھا، اتنا ہی خوش مزاح بھی تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی خوشی کم نہیں کرسکتی۔
دکان کے بیچھے ہی اس کا گھر تھا۔ روز شبح وہ اپنی دکان پر بیشہ توش رہنے کے باعث وہ بیشہ توش رہنے کے باعث وہ برا صحت مند تھا۔ بوڑھا ہونے کے بادجود اس میں برطھاپے کے آثار ہو یدا نہیں سخے۔ اگر چہ بال سفید ہو چکے سخے لیکن لمبے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
مینے لیکن لمبے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
مینے لیکن لمبے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
مینے لیکن لمبے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
مینے اس کی دکان پر عموماً محلے کے لوگوں کی بھیڑگی رہتی،
مین وہ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور گپ لڑانے کا اڈا ہو۔
اس سے بینگو کے کام میں کوئی ہرج نہ ہوتا بلکہ وہ خود بھی
ان کی باتوں میں دلچیہی لیتا۔ جولوگ وہاں آتے، پائی و
ان کی باتوں میں دلچیہی لیتا۔ جولوگ وہاں آتے، پائی و
ان کی طرح طرح کی باتیں سنتا اور کام کرتا رہتا۔

ان کی طرف طرف کر با یک معمالورہ م مرتار ہا۔

یہ بات نہیں کہ اس پر مصیبتیں نہیں پڑیں۔ پہلے تو

بھری جوانی میں اس کی آئکھیں چیچک کی نذر ہو گئیں، پھر

اس کی بیوی چل بسی۔اس کے ہاں چار بچے پیدا ہوئے
خصے۔ان میں سے بھی تین کے بعدد گرے بچین ہی میں

انقال کر گئے لیکن اپنی ساری مصیبتوں کے باوجود اس
نے جیسے کی بات پر افسوس کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔
نے جیسے کی بات پر افسوس کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔

أُرُدُودُانِجُنْ 193 مِ

ناامیدی گویا اسے جھوکر بھی نہیں گزری تھی۔ جواوگ بیناو کی زندگی کے اس پہلو سے واقف تھے، وہ بھی کہتے اس کی خوش مزاجی دیکھ کر تعجب بھی کرتے۔لیکن ان سب باتوں سے بے خبروہ کام میں مشغول رہتا۔ گویا ساری مصیبتیں بھول جانے کا گراس کے کام میں تھا۔

ا پی سخت محنت اور محبت کی بدولت اس نے کافی بیسا ہیں کہ کا لیا۔ اس کا کوئی خاص خرج نہیں تھا۔ ارزانی کے زیانے میں بھی وہ روزانہ دس پانچ روپے کمالیا کرتا۔ اسے کوئی بری عادت بھی نہیں تھی۔ وہ نجانے کتنے برسوں سے اس طرح کمائی کررہا تھا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا کہ اس کے پاس کافی دولت تھی۔

اپی کمائی کے بل ہوتے پراس نے ایک پختہ ذاتی مکان بنوالیا۔ دکان بھی اسی مکان کے نیلے جھے میں سڑک کی طرف تھی۔ مکان میں اپنے لڑکے کے ساتھ صرف وہی رہتا تھا، لہذا اس کا ایک حصہ کرائے پردے دیا۔

رس کے چاروں لڑکوں میں سے ایک لڑکا بچا تھا۔
اس کا نام نندن تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔اسے وہ کسی بھی
چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔نندن جو بھی فرمائش کرتا ہاپ
اُسے پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ وہ چھ بھی کرتا
رہ بینگو اسے کچھ نہ کہتا۔اس سے وہ کام پر بیٹھنے کے
لیے بھی نہیں کہتا تھا۔

نندن سے اس کا بید طرز عمل لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا۔ حسد کے باعث نہیں بلکہ دجہ تھی کہ بہت زیادہ لاڈ پیار سے نندن اب آہتہ آہتہ گڑنے لگا تھا۔ ابھی اسے کوئی خاص بری لت نہیں پڑی تھی لیکن لوگوں کا خیال تھا، اگر اس کا بہی حال رہا تو مستقبل قریب میں وہ بہت خراب ہو جائے گا۔ گر ہنگو تھا کہ لوگ نندن کے متعلق چھ بھی کہتے وہ تو جیسے کسی کا یقین ہی نہ کرتا۔

وتمبر 2014ء

جناح، گاندهی اور نهرو ایک بار کمی اخباری ر پورٹر نے گاندھی سے یو چھا: "آپ کی پالیس کیاہے؟" گاندهی نے اپی یالیسی یانچ مخفر نقروں میں بیان کردی۔ ریورٹرنے جب ان پر عقیدی نظر ڈالی، تو معلوم ہوا ہر فقرہ دوسرے کی تردید کرتا ہے۔ ای طرح پنڈت نہرو کے لکھنے اور بولنے کا ایک خاص انداز تقابه إس مين صداقت تو ضرور ہوتی ليکن وہ اِس صداقت ہے فرار کی کوئی نہ کوئی راہ رکھ لیتا۔ اس کے بھلس جناح کا جواب دوٹوک، واضح اور برگل ہوتا اور سننے والا اس سے مطمئن ہو حاتا۔ (ليونارد موسلے)

تھا۔ دوسرے لوگ اب محسوس کرنے سکے تھے کہ نندن کے بارے میں کچھ کہنے ہے ہینگو کو کوفت ہوتی ہے۔ نندن کے بارے میں ای انداز کی شکایت بینگو کے کرائے دار، گولی بابوبھی کیا کرتے۔انھیں گویا اس بات کی ذرا بھی پروانہیں تھی کہ ان کی شکایت کا ہینگو پر کیا اثریرے گا؟ وہ ایک ہونہار نوجوان سے اور وہلی کے سرکاری خزانے میں نوکری کرتے۔ کو پی بابو بھی بیٹکو کی دکان پر نہ بیٹھتے۔ ہینگو کی ان سے جو گفتگو بھی ہوتی، وہ آتے جاتے انجام یاتی۔ دفتر جاتے اور وہاں سے آتے ہوئے ہینگو ان کے قدموں کی آہٹ سے انھیں پیچان لیتا۔ قریب آتے ہی سلام بندگی کے بعدان سے دو جار منٹ ہات کر لیتا۔ نندن کے بارے میں کو لی بابوجو کچھ كبتي، وه الى مختصرى كفتكو مين كهاجاتا\_ محویی بابو کے متعلق ہینگو دو طرح کی رائے رکھتا تھا۔ایک تو وہ سرکاری ملازمت میں تھے،اس کیے ان کی

کہا جا سکتا ہے کہ وہ نابینا تھا اور کچھ نہ دیکھتا کیکن یہ بات غلط ہو گی۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ گویا سب می کھ دیکھا تھا۔ وہ لوگوں کوان کے قدموں کی آہٹ سے پیجان لیتا۔اس کی جان پہجان کا کوئی بھی شخص ایسانہیں تھا جوادھرسے گزرا اور وہ اسے بہچان نہ لے۔ قدموں کی آبت ہی سے اینے اڑکے آنے جانے کا بھی خیال رکھتا۔گھر میں اوپر جانے کی سیڑھی دکان کی بغل میں تھی۔ نندن جب بھی اس پر چڑھتا اترتا، ہینگو فورا جان جاتا۔ اور بھی کئی باتوں میں وہ کافی ہوشیار تھا۔لوگوں کی حیال وُھال کے متعلق بھی وہ بہت جلدسب کچھ مجھ لیتا۔ اس کیے بیے کہنا کہ نابینا ہونے کے باعث وہ نندن کی حرکتیں د مکھ نہ پایا تھا، سراس غلط ہوگا۔ اگر وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکتا تھا تو محض اپنی محبّت کی وجہ ہے۔ د مبینگو دادا! تم نندن کو اثنا زیاده بیسا ویسا مت دیا کرو، کھلاؤ بلاؤ چاہے جو کچھے'' کبھی بھی لوگ کہتے۔ بینگو بنس دیتا' کہتا ''ارے ابھی تو اس کی کھیلئے کھانے کی ہی عمرہ بھائی! آگے چل کراپنے آپ سمجھ دار بوط ع گا۔" مجھی لوگ کہتے ''اسے اینے ساتھ کام پر بھایا کرو۔ نہیں تو بالکل خراب ہو جائے گا۔'' بینگو کہتا '' کمانے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ اسے بے کار کیوں تکلیف دول؟ دوسرے، ابھی وہ کمزور ہے۔ کام اس سے تبیں ہوگا۔"

لوگ كبتے"ات يرهاؤلكھاؤك تو ہینگو کہتا ''موجی کی ذات ہے۔ پڑھ لکھ کر کیا میسب معمول کے جواب تھے۔ آہتہ آہتہ لوگوں

نے میے کہنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک تو ہینگونسی کی بات سنتانہیں اُلدودُاجُسِ 194

کافی قدر کرتا کیکن ان میں اُسے کھوالی بات بھی محسوں ہوتی جواہے اچھی نہ گئی۔ خاص طور پر جب وہ نندن کی شکایت کرتے توان کی باتیں اسے بالکل پیندند آتیں۔ ایک دن کو پی بابونے نندن کی شکایت خاص طور پر ک۔ وہ خزانے سے لوٹ کر آئے تھے۔شام ہو گئی تھی اور دکان پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اوپر جانے کے بجائے وہ سیدھا بینگو کی دکان میں آئے اور کہنے گلے « آج ا کیلے ہو،اس لیے مهمیں خاص طور پرایک ضروری مشوره دے رہا ہول۔"

مینگو سمجه گیا کهان کا مشوره کیا ہو گائیکن وہ خاموش رہا۔ گونی بابونے کہا" کیاتم نے یہی طے کرلیا ہے کہ نندن کواپنا ہنر ہیں سکھاؤ ہے؟''

بینگوکوان کے لیجے سے اول محسول ہوا جیسے آج اس بات کی تدمیں کوئی اور بات ہے۔ پھر بھی اس نے معمول مطابق جواب دیا۔" ابھی وہ جھوٹا ہے۔اس سے کام نہیں ہوگا۔ پھروہ کام کر کے کیا کرے گا؟ کمانے کے ليے تو ميں ہى كافى مول \_"

و محر جب تم نہیں رہو کے تو؟ " محولی بابونے کہا ' کوئی امیر بن کرتو آتانبیں <u>۔</u>''

''جب کی بات جب ریکھی جائے گی۔ وہ خور کچھ سوچے گا۔ ویسے بچھ بھی نہرے تو میں کما کر کافی دولت چھوڑ جاؤں گا۔''مینگونے کہا۔

"میں صرف کمانے کے لحاظ سے نہیں کہ رہا۔" کونی بابونے سنجیرگی سے کہا۔ "میں اس لیے کہدر ہا ہول کمہ بیکار بیٹھنے سے کچھ کرتے رہنا اچھاہے۔تم اگر نہ کماؤ توسميس كوئى كى موجائے گى؟ مرتم كام كرتے ہو۔اى لیے میں کہنا ہول کہ نندن کو کام سکھاؤ۔ وہ بالکل نکما اور آواره بوربائ

مینگو ہے اس بات کا کوئی جواب نہ بن بڑا۔ کو یا وہ م كا بكاره كيا ـ لوگول نے نندن كوكام وام سكھانے كا مشوره ضرور دیا تھالیکن ابھی تک کسی نے اے کما اور آوارہ نہیں کہا تھا۔ کم از کم اس کے منہ پرتو کسی نے الی کوئی بات نہیں کی تھی۔لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ڈر دلایا تھا کہ لڑ کا مجڑسکتا ہے۔اندر ہی اندراس کا خون کھول اٹھالیکن اوپر سے وہ پہلے ہی کی طرح سنجیدہ تھا۔

اسی وفت اس کے حساس کا نوں کو احساس ہوا کہ نندن دکان کے باہر آ کھڑا ہوا ہے۔ کہیں نندن نے اپنے متعلق گو پی بابوکی باتیں نہ س کی ہوں؟ ہینگو کواس خیال ہے اور تکلیف ہوئی لیکن وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ پھر پھے در بعد، جیسے بہت سوچ کراس نے کہا" خیر آپ جو جاہے کہیں، نندن بہت اچھا لڑکا ہے۔ " بیر بات اس نے کافی زور سے کئی تا کہ نندن بھی اے س لے۔ وہ ا پی طرف سے بیٹے کو کوئی دکھ دینانہیں جا ہتا تھا۔

"فرمرا جوفرض تھا، میں نے پورا کر دیا۔" محولی بابونے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔اس ونت کوئی وزنی چیز جھنجھنا کے نیچ گری۔ بینگوجھنجھنا ہٹ سے سمجھ گیا کہ وہ جاندی کے روبوں سے بھری تھیلی ہے۔ان دنوں زیادہ نوٹ نہیں چلتے تھے بلکہ ملکہ وکٹوریا اور جارج پنجم والے مكرانج تفي

اجا نک خوف سے ہینگو کانپ اٹھا۔ اس کے ضمیرنے کہا کہ یہاں روبوں کی تھیلی گرنا اچھانہیں۔ باہر نندن . کھڑا تھا اور ہینگو جانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا ہے مگرتھوڑی دیر يہلے كو بى بابوكى باتوں سے جسے بينے كى طرف سےاس كا اعتاد مترکزل ہو گیا تھا۔اینے ہی میٹے پر بے اعتادی اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ تھی۔ آج تک جس بینے کو وہ سب کے سامنے اچھا کہنا آیا تھا اور جسے وہ خود بھی اچھا

ومبر 2014ء

اُلدودُانجُسُ 195 📤 🕯

سمجھتا تھا، اس پر شک کرنے کی اے خواہش ہی نہیں تھی لیکن نجانے کیے ایک خوف ساتھا جس سے وہ سہم گیا۔
گوپی بابو نے تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا ''سرکاری روپیہ ہے سب۔ آج خزانچی صاحب کو پچھ جلدی تھی اور وہ بیر قم من نہیں سکے۔ اس لیے خزانے میں جمع نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا کہ اے اپنے ساتھ ہی لے چلتا ہوں' کل جمع کرا دول گا۔''

''مرآپ نے یہاں روپیدلا کر اچھانہیں کیا گو پی بابو! جہاں کا روپید ہے، وہیں رہنا جاہیے۔'' بینگو نے پچھ رکھائی اور شک کے لیجے میں کہا۔

" المال المروث بيلي كا معالمه ہے نا جب تك پورى طرح من كر رجسر ميں درج نه كرليا جائے، اس وقت تك اسے يوں ہى ركھ دينا خطرے سے خالى نہيں۔ يه اچھا ہى ہے كه يہاں اور كوئى نہيں ہے اور تم سے كسى طرح كا خدشہ نہيں ہوسكتا، يه ميں جانتا ہوں۔"

دنہیں گوپی بابو! آدمی کی نیت کا کیا ٹھکانا؟"جس خوف سے وہ سہاتھا، ای سے متحرک ہوکراس نے کہا۔ گوپی بابوہنس کر کہنے گئے۔"ارے بھائی، ایک ایماندار دوسرے ایمان دار آدمی کو پہچانتا ہے۔ پھر بید کوئی پہلاموقع تو ہے نہیں! آج تو اتفاق تھا کہ میں یہال آیا اور روپوں کی تھیلی فرش پر گرنے سے تبھیں معلوم ہوگیا، ورند کی باراییا ہو چکا۔"اور وہ تھیلی لے کر چلے گئے۔ اس رایت ہنگا کو کھانا اجھانہیں داگا۔ اجا تک وہ کسی

اس رات بینگو کو کھانا اچھانہیں لگا۔ اچا تک دہ کسی مجری سوچ میں پڑ گیا۔ رہ رہ کر وہ گوئی بابو کے سرکاری روپ اور اپنے بیٹے نندن کے متعلق سوچ کر پریشان ہو افعا۔ نندن اور دہ جب ساتھ ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو وہ بہ نور آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا اس کے کھانے کے اثماز اور سانس لینے کی آواز ہی سے وہ

أردودًا تجست 196

اس كے دل كى بات جان لينے كى كوشش كر رہا تھا۔ جب مندن كھانا كھا چكا تو اس نے كہا "بيٹا نندن! مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے۔تو بہت اچھالڑكا ہے۔" اس كالہجہ يقين، اميدادر پيار سے بھرا تھا۔

پھرائی نے سوچا کہ شاید نندن کو روبوں کی ضرورت ہو۔ اپنی جیب سے اس نے دس دس کے پانچ نوٹ نکالے اور کہا''لو بیٹا بیرو ہے لے لواور جاؤ کہیں گھوم پھر آؤ۔' نندن نے روپے لے لیے گر کہیں گھو منے نہیں گیا۔ کھانا کھا کر اس نے بتایا کہ اسے نبید آ رہی ہے اور پھر اوپر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ بینگو دکان ہی میں بیشا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی کیونکہ وہ بے بیشا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی کیونکہ وہ بے جین ساتھا۔

تھوڑی در بعد دکان کے ٹھیک اوپر والے کمرے
میں، جو ٹندن کا کمرا تھا، اس نے کسی کے قدموں کی
آہٹ شی۔ بدنندن ہی کے قدموں کی آہٹ تھی جیسے وہ
بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا ہو۔اس کے قدم بھی
کمرے کے ایک کونے سے دوسرے تک جاتے بھی
کمرے کے جاروں طرف گھومتے، بھی رک جاتے اور
تھوڑی در بعد پھر جانے گئتے۔

بینگو نے سوچا کہ جا کر پوچھے کیا بات ہے؟ لیکن پھر وہ بے حواس سا ہوکر گویا وہ براضعیف ہوگیا ہو دکان ہی میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ شاید بیہ جانے کی خواہش نے کہ دیکھیے کیا طہور میں آتا ہے؟ اسے اُٹھے نہیں ویا۔ ای وقت مکان کے دوسر سے جھے میں، جدهر گوئی بابور ہتے تھے اس نے ان کے قدموں کی آہٹ ٹی۔ گوئی بابوا پنے کمرے سے نکل کر دالان تک آئے اور وہیں سے انھوں کے رائی ہے کیا؟ مجھے بھی نہیں آرہی ہے کیا؟ مجھے بھی نہیں آرہی۔ تاش کھیلا جائے تو کیسار ہے؟"

بٹی ہے علیحد گی قائداعظم كواولا د كاسُكھ إس ليے ديھنا نصيب نہ ہوا کہ مال کے انقال کے بعد صاحبزادی ہمیشہ نانی کے ساتھ رہیں۔ حتیٰ کہ کچھ عرصے بعدان کا ندہب بھی اختیار کرلیا۔ باب کی بڑی خواہش تھی کہ بنی عقد کسی مسلم نوجوان کے ساتھ ہو مگر جب بیٹی نے جمبئ کے ایک یاری نوجوان نیول داڈیا سے شادی کر لی، تو انھیں سخت دہنی کوفت ہوئی۔ اُن کے قانونی اور نہیں دماغ نے فورا اس کاحل حلاش کرلیا۔ شرع کے مطابق این اکلوتی بینی سے علیحد کی اختیار کر لی حتی كه جب قائد فوت ہو گئے ، تب بیٹی کواطلاع ملی۔ (نواب صديق على خان)

سمجھ گیا کہ کہ اوپر گہرا سناٹا چھا گیا ہے۔ اتنے میں کسی كے زور زورے جلانے كى آواز آئى۔" آگ! آگ!" پھر اور بھی بہت می آوازیں آنے لگیں۔" آگ! آگ!آگ!

کانی در بعد بینگو کی سمجھ میں آیا کہ آگ ای کے مكان ميں كى ب- تيز ہواكى وجه سے ديكھتے ہى ديكھتے آگ سارے گھر میں تھیل گئی اور اوپر کا سارا حصہ بھڑک كرجل الها\_

صبح جب فائر بر گیڈ والوں نے آگ اچھی طرح بھا دی تو بولیس کو ملبے میں سے ایک لاش ملی۔ لاش ری طرح جل چی تھی۔ تاہم کیڑوں کے بیچ تھی حصول سے لوگوں نے بہیان لیا کہ وہ لاش کو لی بابو کی ہے۔معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیڑے بہن کر بھا گئے کی تیاری كررم تقيم بهاكنين سكيديتهي سي جيمكي نے ان کے سر یرسی وزنی لوہے سے وار کیا جس سے

" إلى بال مُعيك ہے۔" نندن نے كرے كاندر ای ہے کہا۔

"وتو پھر آجاؤ۔" کونی بابونے کہا۔ '' آتا ہول۔'' نندن نے جواب دیا۔

تھوڑی ور بعد مینگو نے سنا کہ نندن کے قدم کو لی بابو کے کرے کی طرف گئے۔ پھر ان کے کرے کا وروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کانوں میں پڑی۔ نجانے دروازہ بند ہونے کی آواز میں کیا تھا کہ بینگو بے چین ہو اٹھا۔ اس کا جی جایا کہ دروازہ زور زور سے طرح بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کی اندھی آنکھیں گویا اندھیرے میں مچھودیکھتی رہیں۔

شہر کے کسی گھڑیال نے دی کا گھنٹا بجایا تو اسے پھر مونی بابو کے کمرے میں عجیب طرح کی آہٹ سائی دی۔اس کے بعد بہت آہتہ آہتہ کی کے نامعلوم قدم بغل والی سیرهی ہے نیچے اترے پھرای طرح دکان کے كونے تك آئے۔ پھر دوسرى طرف مزكر كويا بہت تيزى ہے غائب ہوگئے۔

ہوا کچھ تیز ہو گئی تھی اس کیے یہ پہیانے میں کچھ رقت ہوئی کہ وہ قدم کس کے تھے؟ لیکن اسے یقین تھا کہ جو آہٹ اس نے سی تھی،اس کے متعلق اسے غلط بھی نہیں ہوئی۔ بجل کی می تیزی سے وہ دکان سے اٹھ کے باہر آیا اور جاہا کہ جوجارہاہے، اے آواز دے۔ لیکن ایک تو وہ دیکھنبیں سکتا تھا، دو سرے قدموں کی آہٹ بہت غور لگا کربھی سننے میں نہیں آئی۔اس لیے وہ پھر دکان میں آ كر بيدُه كيا اور اويركي آبث سننے كى كوشش كرنے لگا۔ چونکہ ہوا بہت تیز بھی اور دکان سے مخالف سمت میں چل رہی تھی، اس لیے پچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ پھر بھی اتنا وہ

أردودًا نجست 197 🗻 وتمبر 2014ء

کھورٹری چکنا چور ہوگئی۔ نندن کا تہیں پتانہیں تھا۔ نہ تو اس کی لاش ملی، نه ده خود کہیں ملالوگوں نے سمجھ لیا کہ نندن ہی گو بی بابو کا خون کر کے بھاگ گیا۔لیکن اس نے الیا کوں کیا؟ یہ شک پیدا ہوا مگر اس کے بعد جلد ہی جب خزانے کا روپیہ غائب ہونے کی خبر پھیلی تو ساری بات لوگول كوسمجھ ميں آھئي۔

بینگو جیسے ایک دم بہت کمزور ہو گیا۔ اس کا بھاری بحركم جسم ويا ٹوٹ گيا۔ وہ نڈھال ہوكر دكان ميں بيٹھا تھا جیے اس کا سب کھائٹ گیا ہو۔" کیا تھیں معلوم تھا كم كوفي بابوخزان كاروييه لائع بين؟" لوكول في اس نے دریافت کیا۔ بینگو کچھ نہ بولا۔ صرف اقرار میں

د میا نندن کو میمی معلوم تھا؟''

ہینگو ناواقف تھا کہ نندن کومعلوم تھا یانہیں؟ گری<u>ہلے</u> كى طرح اثبات مين سر ملا ديا\_لوگ اس واقع كا سارا الزام ہینگو کو دینے لگے کہ اگر وہ لڑکے کے ساتھ نری سے پیش نہ آتا تو مینوبت نہیں آتی۔ اگر اس نے لوگوں کے مشورے پر توجہ دی ہوتی اور وہ بیٹے کی حرکتوں پرکڑی نظر ركها تؤنندن اليي بري حركت ندكرتا

بينگو حيپ حاپ بيها سب يجه سنتار با- آخر عاجز آ عميا تو چلا كر بولان يرسب نندن نبيس كيا - مين كسي دن بيه ثابت كردول گا كەمىرا بىيا چوراورخونى نېيىن تفا-' پھرجس طرح اس کے سامنے واقعہ پیش آیا تھا، اس نے من وعن بیان کر دیا.... کدس طرح کونی بابو آئے اور اس کے منے کوشکایت کرنے لگے، پھر کیسے ان کی روبوں والی تھیلی گر بڑی، کیسے تندن نے روپیہ گرنے کی آواز سن کی ہو گ - پھر کب کونی بابونے نندن کوتاش کھیلنے کی دعوت دی ادراس کے بعد کیے آہتہ آہتہ کوئی سیڑھیاں از کر دہاں

ہے چلا گیا۔

"اک سے تو بوری طرح نہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نندن کی حرکت ہے اور وہی روپیہ لے کر بھا گے گیا۔ کوئی تيسرا آدمي تو آيائي نہيں۔''لوگوں نے کہا۔

« نہیں نہیں!'' ہینگو پھر چلایا۔'' نندن نے ایسانہیں

كيا، مين خوب جانتا مون ـ"

"پھرکس نے کیا؟"

'' یہ میں ابھی نہیں جانتا۔ ابھی کیسے کہہ دوں؟ کیکن د کھے لینا' مبھی نہ مبھی مجرم یہاں آئے گا۔' بینگو نے گویا بوی خوداعتادی سے کہا۔

یولیس سے بھی اس نے یہی کہا۔"میراسب کچھ کیا، میرا مکان، میرا آخری بینا اور میری عزت! اب مجھ میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں لیکن میں زندہ رہوں گا اور کسی ن مکی دن بتا دول گا که بیسب س نے کیا ؟'

لوگول نے سوچا میٹے کی حرکت سے اسے جو صدمہ بہنچاہے،اس سے وہ یاگل ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہکی بہکی باتیں کررہا ہے۔ پولیس جب نندن کو گرفتار کر کے لائے گی تواہے ساری بات کا پاچلے گا۔

کیکن پولیس نندن کو گرفتار نه کرسکی۔ دن مهینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے لیکن قاتل گرفتار نہ کیا جا سکا۔ آخر پولیس نے تھک ہارے معاملہ داخل دفتر کر دیا۔لیکن مینگو کو چین نہیں پڑا۔اس کا بیہ یقین ابھی تک قائم تھا کہ جس نے بیر کت کی تھی، وہ کسی دن ضرور آئے گا۔ وہ ہمیشہ اپنی دکان پر بیٹھا گویا اس کا انتظار کرتار ہتا۔

اب وہ کافی بدل گیا تھا۔ مکان جلنے کے بعد لے دے کے یہی نیچے کا حصہ بھا تھا،جس میں دکان تھی۔ جو حصہ جل گیا، بینگو نے اس کی مرمت نہیں کرائی ۔اس کی آمدنی بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دکان پر لوگوں کا اٹھنا

ا دمبر 2014ء

بیٹھنا بھی ختم ہو گیا۔ شروع میں کچھلوگ آئے اور پہلے کی طرح کپ شپ کرنے کی کوشش کی لیکن مبنگو نے کوئی دیجی نہیں آتا دیجی نہیں گی۔ وہ گویا بچھر کا بت بن گیا تھا۔ نہ کہیں آتا جاتا، نہ کسی سے زیادہ بولتا۔ بچھ کام ہوتا تو اسے نمٹا دیتا، ورنہ چپ چاپ بیٹھا جیسے کسی کا انتظار کرتا رہتا۔ اس کے کان ہر وقت کسی آہٹ پر گئے رہتے۔ رات ون جاڑا، گری، برسات، ہمیشہ وہ اسی طرح بیٹھا رہتا۔ سوتا بھی تو معمولی تی آہٹ پر چونک کراٹھ بیٹھتا۔

رفتہ رفتہ تین سال گزر گئے گر ہینگو کو جس کا انظار تھا، وہ نہیں آیا۔اب اسے بھی بھی بھی مجھی شک سا ہونے لگتا کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں سمجھا؟ بھی ووسو ہے لگتا کہ اس کے کان ہی تو اسے دھوکا نہیں دے رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آ کر چلا گیا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی؟ پھر کیا ہمعلوم کہ جو آئے گا، وہ وہی ہو جس کا اسے انظار ہے؟ مون کہ ہسکتا ہے کہ اسے وہم نہیں؟لین ان شبہات کے باوجود اس کا انظار جاری رہا۔ وہ حسب معمول بت بنا ہر وقت اپنی دکان پر بیشا کان آئے جانے والوں کی آہ ف

جاڑے کے دنوں کی ایک مردشام تھی۔ سراک بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ اپنی دکان کی شمانی روشی میں بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ اپنی دکان کی شمانی روشی میں بوڑھا بہنگو ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اچا نک وہ چونک بڑا۔ سراک قدموں کی ایسی آہٹ تن جواس کی جائی بہجانی تھی۔ پھروہ آہٹ دکان کے سامنے آکر رک گئی۔ بہنگو کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کا سارا جسم جیسے جمنجھنا اٹھا۔ اپنے آپ کورو کے رکھنا گویا ناممکن ہوگیا۔ بروے ضبط اٹھا۔ اپنے آپ کورو کے رکھنا گویا ناممکن ہوگیا۔ بروے ضبط سے اس نے دریافت کیا۔ ''آپ کوکیا چاہیے؟''
سے اس نے دریافت کیا۔'' آپ کوکیا چاہیے؟''
آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ

تھکاوٹ تھی۔ مینگو چگر میں بڑا گیا لیکن اس نے ۱۹ بارہ کو یا اس آدمی کو آزمانے کے لیے کہا '' جھے ٹھیک سے سائی نہیں ویتا۔ آپ دکان کے اندر آ جا کیں اور میرے پاس آ کر پچھ کہیں تو میں آپ کی خدمت کرسکتا ہوں۔''

وہ آدمی دکان کے اندر آگیا۔ لیکن اندر آکے وہ گویا جیکھانے لگا۔ اس کی آواز میں بدحوای تھی۔ وہ کہنے لگا "میں یون ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ایک جوڑے کی مرمت کرانی ہے۔تم جوتا ہی بناتے ہونا؟"

بینگونے اثبات میں سر ہلایا گراس آدمی کی بات پر نہیں اسے تو اس نے جوسنا ہی نہیں تھا۔ اس نے جوسنا وہ تھی اس نے فوراً پہچان وہ تھی اس کے قدموں کی آجٹ، جسے اس نے فوراً پہچان لیا۔ وہ آدمی پھر بولا 'دلیکن میں اس وقت جوتا نہیں لایا۔ جب کہو، لا کر شخص دے دول۔'' اس کی آواز سے ایسا محسوس ہورہا تھا جسے وہ جلدی میں ہے اور وہاں سے ایک دم کھیک جانا جا بہتا ہے۔

"رکیے ذرا!" بینگو نے کہا۔ای وقت اس نے ایک دور کیل کے سہار ہے نفتی ری تھینچ دی۔ دکان کا بھائک زور دار جھنگے سے بند ہو گیا۔ بینگو نے یہ انظام ای موقع کے لیے کر دکھا تھا اور پہلے ہی اس کی خوب مشق بھی کر لی تھی۔ اس کے فوراً بعد بتی بھی بچھا دی۔ دکان میں گہری تاریکی دوک کی جھا گئی۔کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی گویا اس نے سانس روک کی تھی۔اس وقت بینگو کی حالت اس شیر جلیبی تھی جو اپنا شکار سامنے پاکر جھینا ہی جا بہتا ہو۔اس آدمی میں شاید سانس لینے کی تھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اچا تک اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، مگر وہ بہت بھاری تھی گویا وہ برئی وشواری سے سانس لیے کی آواز سنائی دی، مگر وہ بہت بھاری تھی گویا وہ برئی وشواری سے سانس لیے کی آواز سنائی دی، مگر وہ بہت بھاری تھی گویا وہ برئی وشواری سے سانس لیے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لیے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لیے برجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر ورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر زورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر دورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر دورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر دورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر دورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر دورز در سے کھنگھٹانے پرجھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر

THE WAR

# يونينت يارتى كا چراغ گل

دوسرى باريس في حضرت قائد عظم كو ١٩٢٧ء ميس لا مور ریلوے اسٹیشن پر دیکھا۔ وہ پنجاب میں مسلم لیک کا یارلیمانی بورڈ قائم کرنے کے لیے تشریف لائے کیونکدانڈیا ا یکٹ ۱۹۲۵ء کے تحت ملک میں نے انتخابات ہونے والے تھے مادر ملت مس فاطمہ جناح اُن کے ہمراہ تھیں۔ قائداعظم بمبئ سے تشریف لائے۔ جمبئ میل رات کے ساڑھے آٹھ ہے لاہور پہنچتی تھی۔ قائداعظم کا استقبال كرنے آئے ہوئے ليڈر بمبري ميل كاس دب كى طرف برھے جس میں قائداعظم سفر کر رہے تھے۔ میرے والد مرحوم (ملک برکت علی ایرووکیٹ) نے آگے بڑھ کر ڈے کا وروازه كعولا \_ يملي مادر ملت فاطمه جناح برآ مدموكيس اوران کے بعد بابائے قوم ڈیے سے اترے۔عین اس دفت جب انصول نے پلیٹ فارم پر قدم رکھار بلوے اسٹیشن کی بتی چلی منى نجائے محض الفاقيكل موكى إكسى في شرارت كي تھى۔ النيثن پراندهيراچها كيا- بم سب گهبرا گئے ركيكن قائداعظم کی شیر کی مرج جیسی آواز میں بیالفاظ مارے کانوں میں يرع: "ديكها! لاجور ميل ميرے قدم ركھتے ہى يوسينت (ملك افتخار على) يار أن كا جراغ كل موكيا" ل

آتا۔ بولیس میری بات درست نہ بھتے ہوئے اسے تلاش شہیں کرتی ۔ یوں کو بی مطمئن ہوجا تا۔ 'مینگو نے بتایا۔ " قانونی کارروائی کے لیے بدمعالمه عدالت میں لایا گیا۔"معمر مخص نے اپن کہانی ختم کرتے ہوئے کہا۔"مگر عدالت نے ہینگو کومزانہیں دی۔اے جھوڑ دیا گیا۔" لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو انھوں نے بتایا" وراصل بیمقدمه میری ای عدالت میں پیش موا تھا۔ میں نے بینگو کو اس لیے بری کر دیا کہ کہیں لوگ قانون کوبھی اندھانہ کہے لگیں۔''

یوری طاقت سے اسے دھکیلا۔ اس کی اندرونی چھنی ٹوٹ فئ\_اندر بینگو کھڑا مانپ رہا تھا اور اس کے قدموں میں كى كى لاش برى تقى - اس آدى كى كردك جيسے كى كى مضبوط كرفت سے توك كئ تھى۔ بينگونے وہاں جمع ہونے والے لوگوں سے کہا"ا اسے دیکھ کر بتاؤ کہ بیروہی کتا ہے تا جے تم لوگ اتنے عرصے سے تلاش کررہے تھے؟" در کون، نندن؟'' لوگوں نے پوچھا۔

د منہیں نہیں ، نندن تو بہت احی*صا لڑ کا تھا۔ بی*روہ ظالم ہے جس نے میرے سٹے کا خون کیا۔" بیٹلو نے جوش کے عالم میں کہا۔ لوگ جیرت کے مارے بت بن گئے۔ بِينَكُو نِهُ كَهَا " يَهُ كُولِي بِالوِبِيلِ لِوكَ غَلَطْ سَجِيعَ سِيَّةِ! تندن كويي بابوكا خون كركنبيس بها كالبكه سارى جعل سازى انہی کی تھی۔ انھوں نے میرے بیٹے کا خون کر کے اسے اینے کیڑے پہنائے اور پھر خزانے کا روپیہ لے کر بھاگ أٹھے۔ اس طرح بيسب كى انتھوں ميں دھول جھو تکنے میں کامیاب ہو گئے ۔ مگر میں دھوکانہیں کھا سکتا تفا۔ میری انگھیں ہیں تو کیا ہوا؟ میرے کان تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ای دن سے سب کچھ جانتا تھا جب میرے مکان میں آگ گی۔ سیرهی سے جو قدم نیچار کردوس کا طرف ملے گئے، وہ انہی کے قدم تھے۔ جس وقت بہ جانے لگے، میں دکان سے باہر آیا اور آھیں بلانا حام الميكن مجھے ميمعلوم نہيں تھا كدانھوں نے ميرے بیٹے کا خون کر دیا ہے اور میرے گھر میں آگ لگا دی ہے ورنه میں تم میں ہے کسی کو دوڑ اکر اُٹھیں پکڑوالیتا۔"

"لیکن تم نے بعد میں کیوں نہیں بتایا، بیاسب كيحي؟" وبال كفرے ہوئے لوگوں ميں سے كسى نے در یافت کیا۔

''اس کیے کہ اوّل تو کوئی میری بات کا یقین نہ كرتا\_دوسرے كولي كو پتا چل جاتا تووه پھر بھى يہاں نہ أردودانجسك 200

🖚 ومبر 2014ء



# چبچسائیگل چلاتےتھے

اس سنہرے دور کا ذکر خیر جب سرکاری افسرخوداعتماد تھے، دھڑلے سے جائز کام کرتے اور نا جائز پرے مارویے راؤمنظرحیات

ہم اپنے ملک کو ایک بحری جہاز سمجھیں، اس اگر کے بعد پچلی جھے سے سات دہائیوں پر نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ بحری جہاز کسی بھی سمت سفر نہیں کر رہا۔ وجہ یہی کہ اس بیڑے کا کوئی بے لوث کرتان ہی نہیں، ہم صرف دائروں میں مسلسل چکر کا ف

آپ ملک بنے سے پہلے کے قائدین کی تقاریر سیل تو آپ کود کھ ہوگا، ہم اب تک ایک بھی مقصد پورانہیں کر یائے۔ آپ قائدا نظم کے افکار پڑھیے اور آج کا پاکستان کی جھیے۔ آپ کو لگے گا کہ ہمارے عظیم قائد شاید کسی اور پاکستان کی بات کر رہے تھے! اس ملک نے سوائے سرکاری دفتروں میں ان کی تصویر لگانے کے کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیا۔

ہم نے بندر جی اپنے ہرادارے کو بے تو قیرادر بے عزت کر ڈالا۔ بیرناممکن کام ہم نے آہتہ آہتہ اور غیر محسوں طریقے سے انجام دیا۔ لگتا ہے کہ انتہائی مہارت رکھنے والے لوگوں نے خاص منصوبہ بندی کے تحت ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ آپ کسی ادارے کی مثال کیجے۔ اس کو پچاس سال پہلے کے تناظر سے دیکھیے اور اب اسے دیارہ ملاحظہ فرما کیے۔ آپ کو زمین آسان نہیں بلکہ ویارہ ملاحظہ فرما کیے۔ آپ کو زمین آسان نہیں بلکہ قیامت کا فرق نظر آئے گا۔

ے ہوں پچھ چزیں تو میرے سامنے برباد ہوئی ہیں۔ مجھے



رو ہفتے پہلے ایک سیشن جج ملے۔ وہ لاہور کے نزد یک کسی صلع میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتانے گئے کہ چالیس برس پہلے جوعزت ایک سول جج کی ہوتی تھی، آج وہ ہائیکورٹ کے جج کو بھی میسر نہیں۔ بیہ بات بالکل درست ہے۔ میں نے عدلیہ کا بگاڑ اپنی نظروں کے سامنے ویکھا ہے۔

المائیل پروفتر جایا کرتے۔ مجھے یاد ہے، وہاں آٹھ یا نو سائیل پروفتر جایا کرتے۔ مجھے یاد ہے، وہاں آٹھ یا نو سول جج اور ایڈسٹن سیشن جج صاحبان سرکاری رہائش گاہوں میں تیام پذیر تھے۔ ان میں سے صرف ایک بج صاحب کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ ایک جج کے پاس انہائی پرانا نیلے رنگ کا اسکوٹر تھا۔ وہ سارے بل جل کر وفتر جاتے۔ میں نے سیشن جج ملتان کو کئی بار سائیکل پر وفتر آتے ہوئے ویکھا۔ گر ان کی عزت اس قدر تھی کہ لوگ احترام میں نگاہیں نیجی کر لیتے یا ساکت کھڑے ہو جاتے۔ ہائیکورٹ کے جج کا تو خیرشکل اور نام تک سے حاتے۔ ہائیکورٹ کے جج کا تو خیرشکل اور نام تک سے حاتے۔ ہائیکورٹ کے جج کا تو خیرشکل اور نام تک سے سادگی واقف نہیں ہوتا۔ ان میں سے اکثریت انتہائی سادگی سے زندگی گر ارتے تھے۔ سادگی سے زندگی گر ارتے تھے۔

اُردودُ الجنس 202 🛊 معر 2014ء

آپ انظامیہ کی جانب نظر دوڑائے۔ یقین نہیں اسر ہیں؟
آتا کہ واقعی ان میں سے اکثریت حقیقت میں افسر ہیں؟
میں جونیئر لیول کے افسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔
آپ سینئرلوگوں پرغور فرمائے! بگاڑای حد تک نظر آئ گاگر آپ حوف زدہ ہوجا کیں گے۔ کیا آج کا ڈپی کمشنر، سیرٹری کسی بھی طریقے سے چالیس بچاس بری کمشنر، سیرٹری کسی بھی طریقے سے چالیس بچاس بری بہلے کے افسروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگر نہیں! اس بہلے کے افسروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگر نہیں! اس نمانے میں خوداعتادی، جائز کام کو دھڑ لے سے کرنے کی ذمانے میں خوداعتادی، جائز کام کو مضبوطی سے انکار کرنے کی استطاعت بیشتر سرکاری افسروں کا طروا متیاز تھا۔

صاحب اب کیا ہے! ایک دربارلگا ہے اور مصاحبین کی لمبی قطار! اور خوشا دیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوٹر! شاید آپ کو یقین نہ آئے، ہیں نے صوبے کے ایک انتہائی سینٹر افسر کو وزیراعلیٰ کے دربار میں اتن عابزی سے باتیں کرتا و یکھا کہ چران رہ گیا۔ وہ وزیراعلی کو "مر" نہیں بلکہ "جناب قائد" اور" قائد محترم" کے لقب سے مخاطب کر دہا تھا۔ باہر آگروہی افسراپنے جونیئر افسروں کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا تھا۔ جونیئر افسروں کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا تھا۔ یوروکریی کا ادارہ اب صرف ایک کام کرسکتا ہے اور وہ یوروکریی کا ادارہ اب صرف ایک کام کرسکتا ہے اور وہ کیوں آیا!اس کی وجوہ تلاش کرنے کے لیے طویل مدت کے درکارنے۔

آپ سینئر افسرول کو چھوڑ دیجے۔ میں نے ایسے مضبوط انظامی ضلع افسروکھے ہیں کہ خواب لگنا ہے۔ مجال نہیں تھی کہ عوام کواس نرخ پر چیزیں فروخت نہ کی جا کمیں جوضلع انظامیہ نے مقرر کیے ہوں۔ میں نے ایسے مجسنریٹ بھی دیجھے ہیں کہ جن کے بازار میں قدم رکھنے مستریث بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بازار میں قدم رکھنے سے پہلے تجاوزات خود بخودخم ہو جاتی تھیں۔ مگر اب یہ

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



موجود ہیں۔ گرمیں مناسب نہیں ہجھتا کہ نام لے کرکسی کے متعلق بات کروں۔ ایک چھوٹی می سچائی عرض کردں۔ میرا ایک قربی عن عربی کر شخصات سال سے سرکاری جماعت کا ایم پی اے ہے۔ اپنے حلقے میں سات مرلے کے آبائی گھر میں رہتا ہے۔ اس کے بچے اسکول ویگن پر جاتے ہیں۔ الجیہ بھی تر نیا ہے۔ اس کے لیے رکشہ استعال کرتی ہیں۔ اپنے حلقے میں اس نے کمیشن کا مکتل خاتمہ کر ڈالا ہے۔ گر یوں زندہ رہنے کے لیے بہت مضبوط قوت ارادی جا ہیے۔

رہے ہے۔ ہوں ایک اور نکتے کی طرف آپ کی توجہ جاہتا ہوں۔ آپ سی دانشور یاعلم یا اہل قلم سے بات کریں، وہ

حجت آپ کوہمائے ملک ہندوستان کی مثال دینا شروع کر دےگا۔ آپ جمہوریت کا نام لیجے ،وہ آپ کو بھارتی پارلیمنٹ، اس کے ارکان کی مادگی اور وطن ہے محبت کے ایسے ایسے قصے بیان کرے گا کہ آپ کو

یقین آ جائے گا، وہاں کے رکن اسمبلی وراصل فرشتہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں سیاست میں محض شیطان ہی شیطان ہیں۔ میں اس مفروضے کو قطعان تنکیم نبیں کرتا۔

پروفیسر جگدیپ کچبر، پروفیسر ٹرائی لوچن ستری
اورریٹائرؤ میجر جزل انیل وریانے دیلی میں ایک ادارہ
قائم کیا۔ جس کا نام نیشنل انیکٹن واچ اور ایسوی ایشن
برائے جمہوریت ( democratic Reforms) ہے۔ اس ادارہ کا کام
صرف یہ ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے متخب نمائندوں کو
تقیدی نگاہ سے ویکھے اور ان کی جائیداد، کردار، عاکدقائم
شدہ مقدمات، تعلیم وغیرہ پر تحقیق کرنے کے بعد آزادانہ
د بورٹ مرتب کرے۔ اس ادارے نے حالیہ انیکش کے

صرف کہانیاں بلکہ الف کیلی کی داستان معلوم ہوتی ہیں۔
آپ سیاستدانوں کو دیکھیے۔ تمام کوتاہوں اور خامیوں کے باوجود آج سے جاریا پانچ دہائیوں قبل کے ایم بی اے اور ایم این اے اپی جائیداد فروخت کر کے ایکشن لڑا کرتے تھے۔ ایک نواب زادہ ظفر اللہ خان کیا، ایکشن لڑا کرتے تھے۔ ایک نواب زادہ ظفر اللہ خان کیا، ہرضلع ہی میں اکثر ایسے لوگ تھے جوالیکشن سے پہلے یا تو داتی حیثیت میں قرضہ لیتے یا اپی زمین جائیداد فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ چودھری محملی، غلام محمد، کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ چودھری محملی، غلام محمد، کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ چودھری محملی، غلام محمد، کے سیاسی فیصلوں پر بھر پور تقدید کریں۔ ان کے سیاسی فیصلوں پر بھر پور تقدید کریں۔ گر آپ غور سیجے کہ

ان میں ہے کوئی بھی معاثی طور پر ہمارے پاس اچھے افسر ہر سطح پر موجود ہیں۔ کر بیٹ نہیں تھا! مجھے شخ منظور الہی ایس ایماندار اور المیت والے جج بھی صاحب نے بتایا کہ چودھری محمد علی وزیر اعظم ہاؤس کی بتیاں خود اپنے کر اور اچھی شہرت مارک سوتے شے۔ ہات سے بندکر کے سوتے شے۔ والے لوگ موجود ہیں۔ محمد بات سے کہ سب

کچھ دیکھنے اور محسوں کرنے کے بعد بھی میں بالکل مایوں کہ شہیں۔ بلکہ اب آہتہ آہتہ پرامید ہوتا جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتری کی طرف جا میں گے۔ مجھے عام آدمی کے انفرادی شعور میں شبت تبدیلی محسوں ہوتی ہے۔ میہ تبدیلی اس امرکی نشاندہ کی کرتی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ہمارے پاس اوجھے افسر ہرسطح پرموجود ہیں۔ ایماندار اور المہیت والے بج بھی ہیں۔ ختی کہ سیاست کے میدان کارزار المہیت والے بج بھی ہیں۔ ختی کہ سیاست کے میدان کارزار میں بھی شجیدہ اور اچھی شہرت والے لوگ موجود ہیں۔

یہ درست ہے کہ ان کا تناسب اپنے اپنے شعبے میں انہائی کم ہے گر ریکسی بھی ملک کا Critical) Human Mass) میرے پاس یہ موقف ٹابت کرنے کے لیے بہت میں مثالیں

أردودُانِجُنْتُ 203 🍲 🚁

و تبر 2014ء

متعلق پانچ رپورٹیں مرتب کی ہیں۔ بیانٹرنیٹ پرموجود ہیں اور آپ انھیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں بیء عرض کرول کہ آپ انھیں دیکھ کر چونک جائیں گے تو بے جاند ہوگا۔
لوک سبعا کے اکتیں فیصدارکان جرائم پیشہ افراد پہ مشتمل ہیں۔ ان تمام کے خلاف لا تعداد نو جداری مقدمات ورئ ہیں۔ ان تمام کے خلاف لا تعداد نو جداری مقدمات ورئ ہیں۔ ان میں سے جماسے ۱۵ فیصد تک منتخب نمائندے ایسے ہیں جن کے جرائم انتہائی شنین نوعیت کے ہیں۔
ایسے ہیں جن کے جرائم انتہائی شنین نوعیت کے ہیں۔
ایسے ہیں جن کے جرائم انتہائی شنین نوعیت کے ہیں۔

بی جے پی کے سخب کما ندوں ہیں جا فیصد جرام پیشافراد موجود ہیں۔ آپ جیران رہ جا کیں گے کہ صوبہ جھاز کنڈ کی اسمبلی میں ۸۲ فیصد ارکان پر فوجداری کیسر درج ہیں۔ دلچیپ امریہ کہ جھاز کنڈ صوبے کی حکومت لیمی ''جھاڑ کنڈ مکتی مورچہ' پارٹی میں ان مجرموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کا نگریس بھی اس لحاظ سے کسی طرح بھی جیھے نہیں۔ اس کے صوبائی اور وفاق منتخب مہیب جرائم میں ملوث ہیں۔ بورے ہندوستان میں مہیب جرائم میں ملوث ہیں۔ بورے ہندوستان میں صرف ایک ریاست ''منی بور'' ہے جہاں کسی رکن کے خلاف کوئی فوجداری کیس درج نہیں۔

اب آپ ہندوستان کے وفاقی وزراء کے ریکارڈ کو پرکھیے۔ وفاقی وزراء کی تعداد ۲۵ ہے۔ ان میں سے ساپر فوجداری جرائم کے کیس درج ہیں۔ ان میں سے ۸وز ریو خوفاک جرائم میں ملوث ہیں۔ اس کے باوجود تمام وزیر دھڑ لے سے کام کررہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ تمام سیاستدان جو کسی طرح بھی جرائم میں ملوث ہیں، حکومت میں شامل نہ ہوں۔ بھی جرائم میں ملوث ہیں، حکومت میں شامل نہ ہوں۔ مگر وزیراعظم نریندرمودی سپریم کورٹ کے اس فیلے پر مگر وزیراعظم نریندرمودی سپریم کورٹ کے اس فیلے پر مگل در آمد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ نتیجہ میں الن کی

أردودُانجنت 204 🖈

کابینہ کے اکثر وزراء کو مستعفی ہونا پڑے گا۔
میاحبان! بات یہاں ختم نہیں ہوتی!
ر پورٹ میں سے صرف ایک یا دو وزراء کا ذکر کرنا
چاہوں گا۔ اوہ بھارتی کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ وہ
''جھائی'' کے جلقے سے نتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آئی ۔
ان کے خلاف تیرہ مقدمات درج ہیں۔ سات مقدمات
انڈین پینل کوڈ کی ان دفعات کے تحت درج کیے گئے جو
انٹہائی سیکین ہیں۔

آپ آگے نظر دوڑائے۔ منڈے گویٹاتھ پانڈورنگ کا تعلق مہاراشرا سے ہے۔ یہ بھی بی جے پی کے وزیر ہیں۔ ان پراغوا، لوگوں گورخی کرنا، جبس بے جا میں رکھنااور قتل کی دھمکیاں دینے کے متعدد کیس ورج ہیں۔ مگران کا کوئی بال بھی بیانہیں کرسکتا۔ آٹھ وفاتی وزراء بارہ جماعت سے بھی کم تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک وفاتی وزراء جارہ جماعت سے تعلیم عاصل کر سکے۔ پانچ وفاتی وزراء محض بانچویں جماعت سے تعلیم عاصل کر سکے۔ پانچ وفاتی وزراء محض میٹرک ہیں۔

بدر آپورٹیں بہت ضخیم ہیں۔ ہیں آپ کے سامنے مخض چند صفحات پر بیان شدہ خفا آل لایا ہوں۔ اب آپ مجھے بنائیے کہ حقیقت میں وہ ''چیکٹا ہوا بھارت'' کہاں ہے؟ بیدر پورٹیس پڑھنے کے بعداب میں پاکستان کے سیاست دانوں اور نظام سے کافی مطمئن ہوں! ہم میں خرابیاں ہیں مگر ہم محض اپنی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اچھائیوں کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم نے ہر ایک کو بہتر کی وقتم کھائی رکھی ہے۔ جس دن ہم لیک کو بہتر قیر کرنے کی قشم کھائی رکھی ہے۔ جس دن ہما لیک کو بہتر قیر کرنے کی عرش کرنا سکھ لیا، اس دن ہما لیک رشکر یہ دوسرے کی عرش کرنا سکھ لیا، اس دن ہمارا لیک ایک دوسرے کی عرش کرنا سکھ لیا، اس دن ہمارا لیک ایک دوسرے کی عرش کرنا سکھ لیا، اس دن ہمارا لیک گورٹی ہوروزنامہ ایک ہوریں، لاہور)

وكمبر 2014ء



# ہے کیونکہ اس کو ہی ہوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ دوستي كارشته

میں ان برقست لوگوں میں سے ایک ہوں جن کی یرورش نوکروں کے ہاتھوں میں ہوئی۔میری مال کا انتقال اس وقت ہوا جب میں محض اسال کا تھا۔ ۱۳سال کی عمر میں میرے والد مجھے جھوڑ کر چلے گئے۔ میں گھر میں سب ہے چھوٹا تھا اور اپنے والد سے بہت زیادہ ڈرتا۔ چنال چہ میں نے تہتے کرلیا کہ جب میرے بیچے ہوئے، تو وہ مجھ سے نہیں ڈریں گے بلکہ میرے دوست ہول گے۔

وہ اپنی پریشانیوں میں مجھے شامل کریں گے۔ میں ان سے کھل کر باتیں کروں گالیکن میمکن نہیں ہو سکا۔ جب بیے ہوئے، نو میں فلم انڈسٹری میں مصروف تھا۔ میرے یاس بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ای لیے سلمان سمیت تمام بی ملمی کے قریب رہے۔انھوں نے ایے تمام مسائل یہال تک کہ لؤکیوں سے دوئتی کی کہانیاں ماں کو سائیں۔ مجھ سے مبھی بیچے کچھ دور ہو گئے۔ لیکن جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بچوں کے ساتھ رہناہے، تب وہ مجھ سے قریب ہوئے۔

وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔سلمان نے کبھی میرے سامنے سگریٹ نہیں جاائی۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جے احترام ملے، اس یہ مچھ ذمے داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔مثال کے طور پر آپ ایا کوئی کامنہیں کر سکتے جس سے بیچ بھی ای روش پر چل بڑیں۔مثلاً اگر آپ نے . شراب نی اور ذر گرگاتے ، شور میاتے ، چلاتے گھر میں داخل ہوئے تو اس سے بچے متاثر ہوں گے۔ جب بیکام آپ نے ہیں کیا، تو یج بھی اس سے پر ہیز کرتے ہیں۔ میں نے ہیلن سے دوسری شادی کی، کین سلمٰی کی اجازت سے! بیرایک رومانوی حادثہ تھا۔ اگر کوئی یہ کھے

اسار کے دل میں ہمرردی اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے۔قریب ترین شناسا،ان کے والدسلیم خان نے بینے کی زندگی کی برت در برت سیائی سے بردہ اٹھایا ہے۔ آئے جانتے ہیں، کروڑوں مداحوں کے جہیتے کی بابت سلیم خان کیا کہتے ہیں۔

### وه میرے جیساے

اس تہذیب میں جہال سے میں آیا ہوں، یہ تصور كرنا غلط ب كداي بينے كے ليے ہميشه ميرے مندے تعریفی کلمات نکلیں گے۔ میں ایسا باپ بالکانہیں جو پیر کیے کہ میرا بیٹا سب سے اچھا اور فرمین ہے۔ اگر ادا کاری کی بات کریں، تو میں گودندا کو بہترین ادا کار مانتا ہول۔ اس لڑ کے کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ وہ ہرفتم کے كردار بآساني نبھانا جانتاہے۔

در حقیقت میں سلمان کا سب سے برا ناقد ہوں۔ جب بھی مجھے پاچلے کہ اس سے کوئی غلطی سرزو ہوئی ہے، تو میں اسے سزا ضرور دیتا ہوں۔اسے خوش قسمتی کہیں یا برسمتی، سلمان خان کے لیے میں رول ماول ہوں۔ ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ پہلا ہیرد ہوتا ہے۔ اس ليسلمان مجھے ميروتشليم كرتا ہے۔الہذا سلمان كانداز میرے طرز زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔

میں جوانی کے دور میں جیسی حرکتیں کیا کرتا تھا، اس طرح کی حرکتوں سے سلمان بھی گزرا۔ مثلاً موٹر سائیکل تیز چلانا، بے بروائی سے کپڑے تبدیل کرنا، چہل قدمی كرتے ہوئے گفت وشنيد كرنا ميرے كنے ميں پندكى شادی کارواج ہے۔ میں نے دوشادیاں کیں۔اربازنے بھی لومیرج کی۔ سہبل این پسند کی ولصن لے آیا۔ الوریا اور ارینا نے بھی بیند کی شادیاں کیں۔ اس لیے میں سلمان کی دلھن پیندنہیں کروں گا۔ بیکام اسے خود کرنا

کہ اسے خوبصورت لڑکی اچھی نہیں لگتی تو وہ جموت اولتا ہے۔ فطری طور پرمیری شادی سے گھر میں الجھن ہوئی، لیکن مسئلے کوسب نے رفتہ رفتہ حل کرلیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اثر میرے بچوں پر پڑے۔ سلمی اور ہیلن نے بھی اس بات کا خیال رکھا۔

بردا كنبه، بردى ذمه داريال

۸۷ بہاریں د مکھنے اور بیوی بیوں کو

سمیٹ کرر کھنے کے بعداب آگے کیا ہوگا،اس

یر تھرہ فضول ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں،

میرے جانے کے بعد سلمان بی بورے کنبے کا

ہاس سے گا۔ وہی میہ ذمہ داری سنجال سکتا

ہے۔اس کے اندر ذمہ داری نبھانے کی قوت

ہے اور مشکل کمحات میں اس نے بیر ثابت کیا

ہے۔ وہ حساس ہے اور بڑا متوازن بھی! سکھ



سلمان خان کی برتری

عامر خان اور شاہ رخ خان کے بریکس سلمان خان

یکا کیک اداکاری کے عردج پرنہیں بہنچا۔ ۱۹۸۸ء میں اس
کی بہا فلم ' بیوی ہوتو این ' جب آئی تو کوئی اسے بہجانا
مجھی نہیں تھا۔ اس کے بعدہ ۱۹۸۹ء میں ''میں نے پیار کیا''
ریلیز ہوئی۔ اس کے ذریعے سلمان نے اپنے مداح
بنائے۔ پھر کئی فلمیں ناکام بھی ثابت ہوئیں۔ وہ یکا کیک
اسٹار نہیں بنا، اس نے آہتہ آہتہ اپنا سفر آگے بڑھایا۔
اسٹار نہیں بنا، اس نے آہتہ آہتہ اپنا سفر آگے بڑھایا۔
شاہ رخ خان اور عامر خان اچا تک آئے اور چھا گئے، پھر

دکھ جھیلتے ہوئے وہ مضبوط ہوا ہے۔ کم گواور سابر ہے۔ بہت اچھا گاتا ہے، لیکن کی براس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس نے اپنی فلم '' گک' کے لیے گاناریکارڈ کرایا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ محمہ رفیع جیسا ہے، لیکن اس نے محنت کی، تو وہ کامیاب گلوکار ثابت ہوگا۔

کامیاب گلوکار ثابت ہوگا۔
ایک شخص اسی وقت تیراک بنتا ہے جب بست کی نواب گاہ میں تیرنا نہیں سیکھ سکتے۔ مجھے یہ کہنے میں نخرمحسوں ہوتا ہے کہ میں انہیں سیکھ سکتے۔ مجھے یہ کہنے میں نخرمحسوں ہوتا ہے کہ میں ایک الیا باب ہول، جس نے اپنے مین کو بانی میں کھینک دیا تا کہ وہ خود بخو د ہاتھ پیر چلانا سیکھ سکے۔ خاص طور پر بڑا ہونے کے ناتے آج سلمان اپنے بیرول پر طور پر بڑا ہونے کے ناتے آج سلمان اپنے بیرول پر طور پر بڑا ہونے کے ناتے آج سلمان اپنے بیرول پر طور پر بڑا ہونے کے ناتے آج سلمان اپنے بیرول پر

كھڑا ہے۔ ميں نے اپنے دور ميں ايے كئ باب ديھے

ہیں جو اپنے بچوں کے کیریئر کی خاطر ہمہ وقت پریشان اُردو ڈائجسٹ 207

وتمبر 2014ء

1111

ایکمنٹ

اس جدید دور می انٹرنیك ایك بهترین ساتھی کے روپ میں سامنے آیا ہے جس کے ڈریعے دنیا بھر میں اربول لوگ اینے روزمرہ معمولات زندگی میں مختلف امورانجام دیتے نظرآتے ہیں۔لین کیا آپ جانے ہیں کمانٹرنیٹ کی دنیا میں فقط ایک منف کتے معنی رکھتا ہے اور جس میں کیا ہے کیا ہوجاتا ہے؟ امریکی کمینی کی محقیق کے مطابق صرف ایک منٹ میں دنیا بھر میں ۴۰ کروڑ ۴۰ الا کھ ای میلز کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں انٹرنیك كى دنیا ميں أيك منك لوگوں کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ صرف فیس بك ير١٧ لا كه ويجز وكيم جاتے بيل ال طرح ايك منك میں یوٹیوب سے کم وہیش ۱۱ الا کھ ویڈ بیزر ڈاؤن لوڈ اور آن لائن اكروز تصاور دليهي جاتي بين مطالعه سے سامنے آنے والے اعدادو شار کے مطابق جہاں اس ایک منث میں کم از کم ۱۴فراد کی آئی ڈیز چوری ہو جاتی ہیں وہیں يم مزاري ايلي كيشنز ڈاؤن لوڈ كرلى جاتى ہيں۔ جب ك ای ایک منٹ میں دنیا بھر میں سے جانے والے گانوں کا دورانيه ٢ ہزار گھنٹول تک جا پہنچا ہے۔

(مرسل اطيب جان، راوليندي)

ہے۔ مشہور شخصیت ہونے کے ناتے کیس کا فیصلہ جو بھی ہوں کین بیسلمان کے لیے امتحان کی گھڑی ہوگی۔
اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو لوگ کہیں گے، بردے لوگوں کو سرانہیں ہوتی۔ اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو لوگ کہیں گے، عدالت نے ایک نظیر پیش کر دی۔ لیکن سب جہیں اگر سلمان کو پچھ ہوا، تو ہم سب کی بری حالت ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ فلم میں خوش آئد افتتام چھوڑ احدالت ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ جھایا رہتا ہے کہ سلمان کی تقدیر میں نہ جانے کیا لکھا ہے۔

انھوں نے اپنی دنیائے فلم میں جگہ بنائی۔ دونوں کے اندر اداکاری کے جوہر ہیں اور لوگ ان کے مداح ہیں۔
اداکاری کے جوہر ہیں اور لوگ ان کے مداح ہیں۔
''کہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے مسائل میں گرفتار کئی لوگوں کو اپنی فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا اور ان کی زندگی سنوار دی۔ اسے اپنے مشہور و دولت مندہونے کا غرور نہیں۔ وہ آج بھی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، جیسوئے سے بیار ہے۔ پچھسال قبل ہم نے اسے کارٹر جیسوئے سے بیار ہے۔ پچھسال قبل ہم نے اسے کارٹر وڈ پر ایک نیا بھی تو رہا کہ وہ اس میں منتقل ہو اسے سے بیار ہے۔ پچھسال قبل ہم نے اسے کارٹر جائے۔ اس نے کہا ''میرے ساتھ آپ اور ماں میں سے رہائے۔ اس نے کہا ''میرے ساتھ آپ اور ماں میں سے کارٹر ہائے۔ اس نے کہا ''میرے ساتھ آپ اور ماں میں سے کو دیا دی۔

جب ہم نے جانے سے انگار کیا، کہنے لگا'' میں یہیں مصحے ہوں، جہال آپ ہیں، وہیں ہم بھی رہیں گے۔'' ادا کاری

سلمان خان فطری اداکار ہے۔ وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، دلیپ کمار ہو یا اہتا بھ بچن! اس نے اداکاری کے لیے اپناراستہ بنایا، ورنہ فلم انڈسٹری کے بیشتر اداکار دلیپ یا اہتا بھ بچن کی نقل کرتے ہیں۔سلمان نے اپنی علیحدہ داہ نکالی۔اس کے کیریئر ہیں اگر دبنگ ہٹ ثابت ہوئی، تو ہے ہو امید پہ کھری نہیں اگر دبنگ ہٹ ثابت ہوئی، سلمان پہکوئی منفی اثر نہیں بڑتا۔

تنازع سے گھبراہ ف خدمت خلق کرنے والے ایک اداکارکوہم مجرم کیسے مان سکتے ہیں؟ اپنی کمائی کا ۵۰ فیصد سے زیادہ خدمت خلق میں صرف کرنے والا اداکار مجرم نہیں ہوسکتا۔ خواہ ہف درن کیس ہو یا کالے چنکارے کے شکارکا معاملہ ہو۔۔۔۔۔ ینطلی ہوسکتی ہے جرم نہیں۔لیکن یہ کیس دودھاری تلوار

ومبر 2014ء



۱۹۵۰ء کے عشرے میں مرکزی سیکر ینریٹ کی تمام وزارتوں میں بچاس ساٹھ ریکارڈ سارٹر ہوں گے۔ ان دنوں سارے الاؤنس وغیرہ ملا کر ایک ریکارڈ سارٹر کو تقریباً نوے رویے تخواہ، گریڈایک کے دوسرے ملازمین کی طرح ایک مرے کا چھوٹا سا مکان اور معمولی خاک رنگ کی وردی ملتی تھی۔ان ریکارڈ سارٹرول میں مجھی جدا جداطبيعتول كے مالك تھےكديمي نظام قدرت ہے: گل باے رنگا رنگ سے ہے زینتِ چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے ریکارڈ سارٹروں کی اکثریت بھی سیدھی اور سپاٹ شخصیت کی مالک تقی۔ چونکا دینے والی بات کم ہی لوگوں میں ہوتی۔مثلاً ریکارڈ سارٹروں ہی میں ایک دفتر میں اجمل نامی بھی تھا۔ وہ اپن تنخواہ کے لوے روپوں میں سے بمشکل مچیس روپ این ذات پرخرج کرتا۔ دفتر ہی سے ملی ہوئی وردی کثیف حالت میں ہمیشہ زیب تن ہوتی۔ شاید وہ رات کو بھی وہی وردی پہن کرسو جاتا۔ سرے پیرتک اس کا حلیداجاڑ رہتا۔کھانا موقع ملاتو کسی کے ساتھ یا دوسرے کا پی خورده کھالیا۔ ورند بددرجه مجبوری پیٹ کا دوزخ بھرنے كے ليے چار چھے آنے اپنی جیب سے خرچ كر ليے۔ اجمل بلامبالغه بقيه تخواه ''جواني تارون'' يرخرج كرتا - بيسلسله بھي بردا عجيب اور دلچسپ تھا۔ شايد اس نے

خط لکھیں کے گرچہ مطلب کھے نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمھارے نام کے وہ لا ہورگی ایک مشہور مغنیہ بلکہ اس کے نام کا عاشق تھا۔ نام کا عاشق اس لیے کہ اجمل نے مغتبہ کی زیارت شاید مجھی نہ کی تھی۔ مجھی اسے دیکھا بھی تو بہت دور ہے!

غالب كا ده شعر يره ما سن ركها تفاكيون كهل بميشداي

ائی زندگی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں سے ملتے ہیں۔ کسی سے محض ایک آدھ بار اور کسی ہے سالہا سال روز وشب ملاقات رہتی ہے۔ مچھ لوگ ایسے ساٹ ہوتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں وہ "کل دست طاق نسیال" بن جاتے ہیں۔اس کے بھس كچه اوكول ميس كوئى نهكوئى اليي چونكا دين والى بات موتى ہے کہ وہ زندگی مجرایے ملنے والوں کے نہاں خانہ وماغ ردسک دے ہیں۔

أنعين بمكسي حدتك أيك غيرمعمولي انسان كهه سكت ہیں۔غیرمعمونی ہونے کے لیے کوئی شرطنہیں! ہرعمرعلم یا عبدے اور مثبت یامنفی کسی خاص قتم کے کردار کے حامل افراد میں آپ کوغیر معمولی انسان مل جائیں گے۔

ا کبرعلی معمولی بڑھا لکھا ہونے کے باد جود ایک غیر معمولی انسان تھا۔ کام چلانے بھر اردو اور ہندسوں اور حروف جی کی شاخت کی حد تک انگریزی سے واقف تھا۔عشرہ • ۱۹۵ء میں سرکاری ملازمین کی درجہ بندی والی اصطلاح میں وہ سب سے نیلے درجے لینی درجہ جہارم (اب ار یدایک) میں سیریٹریٹ کی حد تک سب سے اعلیٰ عبدے یعنی "ریکارڈ سارٹر" کے طور پر ملازم تھا۔ سرکاری دفتروں میں فائلوں کی دیکھ بھال کے ذیے دار اہل کار دفتری کہلاتے ہیں۔ دفتری کا عبدہ چرای (اب نائب قاصد) کے عہدے سے ذرا برا ہوتا۔ان دنول دفتر میں یا مج دفتریوں میں سے ایک"ریکارڈ سارٹ کہلاتا۔ فرائض کے اعتبار سے وہ بھی دفتری ہی ہوتا۔ بلکه به دفتریوں ہی کا ایک سلیکشن گریڈ (منتخب درجه) تھا۔ فرق صرف مه تها كه اس كى تنخواه زائد موتى ـ اب غالبًا ریکارڈ سارٹرکا عہدہ''دفتری سب برابر' کے اصول برختم کردیا گیاہے۔

أردودًا بجنب 210 🛕

اگر لاہور سے کوئی غیر معمولی خبر نہ آتی تو بھی نفتے میں کم از کم دو تاراجمل کی طرف سے ضرور جاتے۔ وہ جانے والوں سے گاہے گاہے اپنی کوئی" اشد" ضرورت بتا کر دو چار روپے ادھار مانگنا رہنا۔ بعض لوگ اس کی افلاس زدہ صورت پرترس کھا کریہ جانتے ہوجھتے اسے کھ پیے دے دیے کہ اس کی''اشد ضرورت'' تارگھر پہنچ کرختم ہو جائے گی۔اور بیک میدادھارمجی واپس نہیں ملے گا۔ بہرحال اب یہی دعا ہے کہ اگر اجمل زندہ ہوتو اللهاس کے حال پردم کرے۔اگروہ انتقال کر چکا تو بھی: خدارحت كرےان عاشقان فلم وتفيريرا میراموضوع اکبرعلی ہے۔اجمل کا واقعہ حض تفتن طبع کے طور پر بیان کر دیا۔ وہ بھی صرف سے بتانے کے لیے کہ اجمل جبیهای ایک ریکارڈ سارٹرا کبرعلی بھی تھا۔ وہ تقریباً پنیتیں سال کی عمر میں بیوہ، کم سن بچی اور اپنے جاننے والوں کے ذہنوں میں کردار کے اُن مِٹ نقوش چھوڑ کر ونیا سے بول رخصت ہوا کہ بھی کو یقین تھا،اس کے توشئہ آخرت میں اپنے اعمال صالحہ کے علاوہ درجنوں خاندانوں کی دعا ئیں بھی شامل ہوں گی۔

ا كبرعلى أكرے كا رہنے والا اور اجمير كے كسى وفتر میں ماازم تھا۔ پاکستان بنا تو ہجرت کر کے کراچی آیا اور یهال ایک مرکزی وزارت میں بطور دفتری ملازم ہو گیا۔ مچھ دن بعدر يكارؤ سارٹر كے عبدے براس كى ترقى مو حمی۔ اکبرعلی کے ہم نام، شہنشاہ اکبر کے بسائے ہوئے شہر، اکبرآباد (آگرہ) کواس حیثیت سے کون نہیں جانتا کہ وہ اپنی آغوش میں مثالی محبت کی لافانی یادگار کیے، ہوئے ہے۔ غالبًا اس شہر کا فیضان تھا کہ اکبرعلی کے دل مين بهي محبت كاعظيم الشان تاج محل صاحبان بصيرت كوض یاشیاں کرتا نظر آتا۔ اس فرق کے ساتھ کہ محبت کا مرکز کوڈ

اجمل کو مغنیہ سے محبت تھی کیکن کی طرفہ اور افلاطونی۔ اس کا اظہار وہ بس ان جوائی تاروں سے کرتا جو ہر دوسرے تیسرے دن مغنیہ کے فجی سیرٹری کے نام بھیجا۔ لا بور سے متعلق کسی قتم کی کوئی خطرناک یا غیر معمولی خبراخبار میں اجمل کی نظرے گزری یا کہیں سے کانوں میں پڑھنی تو وہ تڑپ اٹھتا۔ باغ جناح میں کوئی ورخت کر میا، مال روڈ بر کوئی شخص کسی گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہوگیا، بھائی گیٹ میں کسی نے دوسرے توثل یا زخی کردیا یاسی ناکام محبت نے شاہ ورہ کے نزدیک ریل کی پٹوی پر سر رکھ کر خودشی کر لی۔غرض ہرایسے نازک موقع پر '' پرستار'' اجمل کو مغتبہ کی فکر پڑ جاتی۔ وہ تیر کی طرح تار محصر پہنچتا اور مغتبہ کے جی سکریٹری کوفورا جوالی تار بھیجا:

> Wire Welfare of Madam (میڈم کی خیریت سے مطلع سیجیے)

ظاہر ہے تار جوانی ہوتاء لبذا جواب دیے میں میڈم کی جیب سے ایک پیسا نہ لکتا۔ چناں چہ دوسرے دن اور مجھی کھارای دن نجی سکرٹری کی طرف سے جواب آ جاتا:

(میدم به خیریت بین) Madam is Ok جواب ملتے ہی اجمل کے سینے سے پھر کی سل ہف جاتی۔وہ جوانی تار جیجنے کے لیے کسی دوسرے"اندوہ ناک" حادثے کا انظار کرنے لگتا جس کا "میڈم" سے تعلق ہونا ضروری شہیں تھا۔ بس حادثہ اور لا ہور میں ہونا كافي موتا۔ چنال چه تار ملتے بى وہ دو چاردن ميں كوئى نه كوئي دوسرا حادثه تلاش كر ليتا- اجمل كى بغل مين أيك موٹی می فائل رہتی۔ وہ اس کے بھیجے ہوئے تارول کی رسیدوں اور بچی سیرٹری کی جانب سے آئے جوابات سے بحرى رہتى۔ وہ ان قيمتى وستاويزات كى حفاظت اپنى جان برابركرتا اورمشقل مطالع كى لذت بهى حاصل كرتا ربتا-

ڈیریش اور ذہنی دباؤے چھٹارے کے لیے دہی کھائیے وبی کے بے شارفوائد ہیں۔ حال ہی میں ایک تحقیل سے دنی کی ایک اور اہم افادیت کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ بید کہ دہی کھانے سے ڈیریشن اور ذہنی دباؤ ہے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سكتا ہے۔ امريكي يونيورسي ميں ہونے والي تحقيق کے نتائج کے مطابق دہی میں موجود اجزا دہاغ کے ان حصول براثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ ان اجزا کی بدولت سوینے سجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دای کھانے سے ندصرف ڈیریشن کم ہوتا ہے بلکہ توت فيصله بھي مضبوط ہوتي ہے۔ (مرسله: اولين احمده ويباليور)

محدود نہ رہی بلکہ تمام ساتھیوں اور اہلکاروں کے لیے صلائے عام تھی۔ جس کسی کو ضرورت ہوتی، ا کبرعلی کی خدمت بلامعاوضداور بلامطالبه حاضر \_ كام اكبرعلى نے كر دیا واہ واہ متعلّقہ اہلکار یا دفتری کی ہوگئی۔ وہ امکانی کوشش كرتا كه كسي كوبهي اندازه نه مو، پھٹي پراني فائل کي مرمت

کیکن میرتمام باتیں تو ہر دفتری کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اکبرعلی جیسے لاتعداد کارکن ہر دفتر میں موجود ہوتے ہیں، ید کوئی انوکی بات نہیں۔ اکبرعلی کا انوکھا ین م کھ ادر قتم کا تھا۔ وہ غم خوار کارکن ہی نہیں درد مند انسان بھی تھا۔ کون نہیں جانتا کہ درد مندی اورغم خواری کے تقاضول کی تسکین کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ چٹم وگوش وا ہول تو قدم قدم پر کوئی نہ کوئی متلائے

متارمحل یا نورجهان نبیل تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اے محبت کسی ایک نہیں بلکہ جانے والے ہر مخص سے تھی۔وہ شاجهانى نبيس عالم كيرمجت كاصول بركار بندتفارات ديك كرب ساخته علامها قبال كاشعر يادآتا خداکے بندے تو ہیں ہزاروں، بنول میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنول گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ا کبرعلی کو بھی خدا کے بندوں سے پیار تھا، بلاامتیاز ادر بلاتر جے۔اے اپنے افسر دل سے محبّت تھی، اسے دفتر کے کارکوں سے پیار تھا۔ اسے اینے ساتھی ریکارڈ سارٹروں کا سکھ سکھی اور دکھ دکھی بناتا۔ وہ اینے سے کم عهده لوگول لیعنی دفتریون، چیراسیون، فراشون اور خاک روبول کے مسائل حل کرانے میں ہمیشہ کوشاں رہتا۔

ایما معلوم ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے، لاشعوری طور یر، اقبال کا بیشعراس کی زبان دل پر بمدوم جاری رہتا جس کے دوسرے معرع کواس نے بطور اپنی زندگی راجنمااصول ايناركها تقان

مری زبانِ قلم سے سی کا دل نہ دکھے کی سے شکوہ نہ ہو زیر آسال مجھ کو ا کبرعلی کی زندگی سیدھے سادھے دفتری کی تھی۔ انفرادیت میکھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا، اینے عمل، قول اور فعل سے یہی گنگنا تاسنائی دیتا:

میراپیام محبت ہے، جہاں تک پہنے ا كبرعلى كوالله تعالى نے اچھى قوت كاركردگى كے علاوہ بہت اچھے حافظے ہے بھی نوازا تھا۔ چندمنٹوں میں گرد د غبارے افی الماری ہے مطلوبہ فائل نکال پیش کر دینے کے علاوہ پھٹی پرانی فائلوں کی مرمت بھی وہ قابل تعریف انداز میں کرتا۔ بیر ساری کارگزاری ذاتی فرائض منصبی تک

اُردودُانجُنٹ 212 🖈

دروومعيبت زبان قال ہے كيا تو زبان حال سے طالب الداد كھائى دے گا۔

اکبرعلی نے جانے والوں کی مدد کرنے کے علاوہ اپنا ایک انوکھا طریقہ وضع کر رکھا تھا۔ وہ ہر مہینے ضرورت مندوں کے لیے ہزار بارہ سو سے لے کر تقریباً ڈھائی تین ہزار رو بے تک کے قرض کا بندوبست کرتا۔ اس جملے میں زور''بندوبست' کے لفظ ہر ہے۔ وفتر کے کارکنوں کی میں زور''بندوبست' کے لفظ ہر ہے۔ وفتر کے کارکنوں کی آمدنی اکثر بیت کو آج کی طرح اپنی فائی ضروریات کے لیے وفا فو قا مجھ رو بے درکار ہوتے۔ رقم بھی ان دنوں کی آمدنی اور اخراجات زندگی کے پیش نظر حسب حیثیت وس، ہیں، اور اخراجات زندگی کے پیش نظر حسب حیثیت وس، ہیں، یا حد سے حد سورو بے ہوتی۔ ضرورت مندول میں ادنی اوقات جھوٹے موٹے افسر بھی شامل ہوتے۔

خودداری اور تجاب کی بنا پر ہر مخص دوسرے سے قرض نہیں مانگ سکتا۔ لہذا ایسے مواقع پر تمام ضرورت مندوں کی نظریں اکبرعلی کی طرف اٹھیں۔ بعض لوگ تو اپنی ضرورت کی نوعیت اکبرعلی کو بھی نہ بتاتے۔ چیرات اور دفتری وغیرہ بلا جھجک اس سے کہددیتے" آج رات روئی بات دوسری ہے۔ ورنہ اکبرعلی کو کسی کی ضرورت معلوم بات دوسری ہے۔ ورنہ اکبرعلی کو کسی کی ضرورت معلوم کرنے میں کوئی خود بتادی تو اپنا کم زور پہلو کسی دوسرے کے سامنے کیوں نمایاں کرتا تھا کہ آخر کوئی را بہنمائی مارت کے اس کا اپنا تجربہ ہی اس امر میں اس کی را بہنمائی کرتا تھا کہ کمی کے لب وا ہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔ کرتا تھا کہ کمی کے لب وا ہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔ کرتا تھا کہ کو فونسلے میں ماس والی رہتی۔ دس میں روپ بھی چیل کے ھونسلے میں ماس والی رہتی۔ دس میں روپ تو اسے خود اپنے لیے ہر مہنے لوگوں سے دست گردال کی یہ پر سے خود اپنے لیے ہر مہنے لوگوں سے دست گردال لیے پڑتے تھے۔ لہذا ان حالات میں یہ تو قع ہوئی مضحکہ لیے پڑتے تھے۔ لہذا ان حالات میں یہ تو قع ہوئی مضحکہ

انگیز بھی جاتی کہ اکبر ملی اپنے پان سے اس کے کی کے کیے ہوئی انتظام کرد ہے گا۔

وراصل بات وہی مخلف او کوں کے معامات میں رخلوص الحجی ان ہو ہے اکبر علی ان او گوں کو بخوبی این جزری یا اپنی آمدنی کے مقالیے میں نبتا کم افراجات کی وجہ سے تھوڑے بہت پہنے لیس انداز کرنے کی حیثیت بیس ہوتے۔ کچھ لوگ خود بھی انداز کرنے کی حیثیت بیس ہوتے۔ کچھ لوگ خود بھی طرورت مندول کے ذمرے میں آتے لیکن بعض اوقات طرورت مندول کے ذمرے میں آتے لیکن بعض اوقات وفتر سے کوئی پیشکی رقم یا کسی قسم کا بھایا مل جانے سے دو چار مہینے کشادگی کی زندگی گزار لیتے۔ یوں گاہے گاہے تھوڑے دنوں کے لیے سہی بعض لینے والے بھی دینے والے بھی دینے والے بھی دینے والے بھی دینے کے لوگوں کے پاس بلا جھبک بہنچنا اور اپنے نام سے ان کی استطاعت کے مطابق قرض ما نگا۔

قرض ما تکنے میں اکبر علی کی ادائیں نرائی ہوتیں۔ کسی
سے وہ خاموثی کے ساتھ تنہائی میں مانگنا۔ بید وہ لوگ
ہوتے جو بلاحیل و جحت، بید جانے بوجھتے کہ بیقرض وہ
اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اسے
مطلوبہ رقم وے دیتے۔ دراصل ایسے لوگوں کی خود اپنی
خواہش بھی یہی ہوتی کہ اگر تھوڑ ہے سے بیسے اپنی کسی
ضرورت کو نظر انداذ کیے بغیر، اس طمانیت کے ساتھ کے۔
صرورت کو نظر انداذ کیے بغیر، اس طمانیت کے ساتھ کے۔
صرورت کو نظر انداذ کیے بغیر، اس طمانیت کے ساتھ کے۔
ان کے کسی ضرورت مند ساتھی کی کوئی وقتی ضرورت بوری

بچھ لوگ اپنی معمولی ی رقم بھی کم سے کم مدت کے لیے سہی ، اپنے قبضے سے الگ کرنا پبند نہ کرتے۔ ایسے لوگوں سے اکبرعلی عموماً سب کے سامنے قرض ما نگما کہ آخر اسنے آدمیوں کے سامنے کوئی کس تک بدلحاظ بنا رہ سکما

ج د کبر 2014ء

کروا دیے اور کمی کوشا کی نہ پایا گیا۔

لین دین کی اتن بردی تعداد میں ایک آدھ کھپلاتو پرنا چاہیے تھالیکن نیت بہ خیر بہوتو ان شاء اللہ کوئی نا قابل حل مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر مجھے ضاء الدین برنی مرحوم کا، جو ایک اچھے ادیب اور بہت اچھے انسان تھ، بیان کردہ ایک واقعہ یادآیا۔ وہ وہ کی کے رہنے والے اور بہنی میں سرکاری وارالترجمہ میں بحیثیت مترجم ملازم تھے۔ بہت عہدے کے برئے ادیوں ، سیاست وانوں، تاجروں، استادوں اور سرکاری ملازموں سے بلالحاظ مذہب ان کے برئے احیات انھوں سے بلالحاظ مذہب ان کے برئے اقدید ان کا انتقال ہوا۔ تقریبا ایک سو برئے جہاں ۱۹۱۰ء کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ تقریبا ایک سو برئے نام سے دلچسپ انداز میں کھے۔ ''دادا بھائی واج میک'' ان کے بینئر اہل کار تھے اور برئی خوبیوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبیوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبیوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبیوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئری خوبیوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئری خوبیوں کے آدی۔ میک' ان کے زیل میں لکھا:

واج میکر دفتر میں روزانہ پانچ چھے سورو پے لے کر

آتے تھے تا کہ اگر کسی کو امداد کی ضرورت ہوتو وہ اسے
قرض حسنہ دے دیں۔ چھٹی پر جانے والے اشخاص تخواہ
کا پیشگی روپیدان سے لے لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک
مسلمان مترجم نے ان سے پچھ روپے قرض کیے۔لیک
جب انھول نے روپیہ واپس مانگا تواس نے کہہ دیا "میں
روپیہ ادا کر چکا۔" اس کے بعد انھوں نے طے کر لیا کہ
آسندہ کسی مسلمان کو قرض نہ دیں گے۔اتفا قا پچھ عرصے
بعد مجھے روپے کی ضرورت پڑگئی اور میں ان کے پاس
گیا۔انھول نے وہی واقعہ بیان کیا اور کہا "اب میں کسی
مسلمان کو قرض نہیں دول گا۔"

میں نے کہا''کیا سب مسلمان کیسال ہوتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کے خراب طرزِ عمل کی وجہ سے آپ ہے؟ وہ منظر بھی بڑا دیدنی ہوتا۔ اُدھرے انکار، ادھرے اصرار اور اصرار بھی کیسا کچھ، اکبرعلی خاص شوخی کے ساتھ مجمی صاحب رقم کاسر دبار ہاہے، بھی پیر، بھی خوشاریں كررہا ہے، وہائياں وے رہا ہے۔ صاحب رقم اٹھ كے بھا گنا جائے ہیں، اکبرعلی ان کے پیر پکڑ کر بیٹ جاتا ہے۔ وہ اکبر علی کے وستِ ناتواں سے اپنا دامن جتنا جصنکتے ہیں،اس کی گرفت اتن ہی مضبوط ہوجاتی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ بتایا جائے ، آخر ضرورت ہے کس کو؟ کیکن ا کبرعلی نے بیسبق تو پڑھا ہی نہ تھا۔ وہ بھلا کسی ضرورت مند کے نام کا اعلان کیے کرتا؟ بیتو اس کے نزدیک گناوعظیم تھا۔ وہ تو سارے قرض اپنے نام سے مانکتا لہذا خاص شوخی اور ابنائیت کے ساتھ صاحب رقم کو یقین دلانے کی کوشش کرتا که روپیوں کی ضرورت خوداس کو ہے۔ دفتر کے تمام لوگ طلب دانکار کا یہ ڈراما پوری دلچیں کے ساتھ ویکھتے بلکہ خود وہ شخص بھی اس ڈرامے کا عینی شاہر ہوتا جس کی خاطر اکبرعلی بیرسارے پاپڑ بیلتا۔ کچھ لوگ تو زیر لب مسکراتے رہتے بعض لوگ دلچیسی پیدا كرنے كى خاطر خود بھى زور دار الفاظ ميں سفارش كر كے

اکبرعلی کی ہمت افزائی کرتے۔
مطلوبہ رقم لے کرئی شکارتھوڑی در بعد بغیر کسی کے علم میں مطلوبہ رقم لے کرئی شکارتھوڑی در بعد بغیر کسی کے علم میں آئے چیکے سے وہ رو پے ضرورت مند کے پاس پہنچ جاتے اورا کبرعلی کے چبرے پرسکون وطمانیت کی اہر دوڑ جاتی۔ ایک عجیب بات یہ دیکھی گئی کہ اس کین دین اور ہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بڑی ہیر پھیر میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بڑی چیوٹی رقم کی اور واپس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبرعلی پر چھوٹی رقم کی اور واپس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبرعلی پر چھوٹی رقم کی اور واپس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبرعلی پر کھوٹی رقم کی اور واپس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبرعلی پر کھوٹی رقم کی اور واپس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبرعلی پر کھوٹی رہا۔ اس اثنا میں اس نے تمام حسابات صاف

اُلاودُالْجُسْتُ 214 🔷

ساری قوم کو بدنام کرنا جائے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو انتبائی ظلم ہوگا۔''

میرے دلائل سے متاثر ہوکر انھوں نے کہا"اچھاتم اس کلیے کی استثناہو۔" یہ کہا اور مطلوبہ رقم دے دی۔

میری ناچیز رائے میں برنی صاحب اس استنا سے اس وقت فائدہ اٹھاتے جب واچ میکر کلیے کو ترک کر دینے کا اعلان کر دیتے۔ کلیہ بینہیں ہوتا عاہيے كەمسلمان بەحىثىت توم بدعبداور ناد منده بي اوربس برنی صاحب اس سے استثنار بلکہ واج میکر سے انھیں کلیہ بیمنوانا جاہیے تھا کہ دوسری قوموں کی

ا بما ندار بین، بس فلال مترجم ال كليے كى استنا ب\_اس فيلے سے نہ المسكيني اور عجز وانكسار بي ويكها-صرف وہ مسلمان سربا کے تمام مسلم ملازمین ہمیشہ ایک اسطے اور پر پہ ۔۔۔ . کے تمام مسلم ملازمین ہمیشہ ایک فداواسطے کا بیرتھا۔ مق

بات ہورہی تھی کہ اکبرعلی کی اس اوا کی کہ اے اپنی

مہم جوئی میں ناکام ہوتے مجھی نہ ریکھا گیا۔ عرصہ ملازمت میں اکبرعلی نے خدا جانے کتنے لوگوں کی سفید بیٹی کا بھرم رکھا۔ کی لوگوں کے گھروں میں وہ چولھا گرم ر کھنے کا سبب بنا۔ نہ جانے کتنے مریضوں کی دواکیں اس کی وجہ سے بروقت خریدی گئیں۔ بیسب چھ ہوتا رہالیکن ا كبرعلى نے اپنے رويے سے بھى كسى كويداندازہ بنہ ہونے ویا کہ اے اپنے کارنامے پر کوئی فخر یا غرور ہے۔ ممکن ہے سی کو میل کارنامہ نظرنہ آئے۔کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیتو کوئی مشکل کام نہیں، بیتو ہر مخص کرسکتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب! ہر خص به كرسكتا بےليكن بھى بھى، برسول ميں ایک دو بار۔ ذرا کوئی سالہا سال ہر مہینے بچیس تیس باریہ

أُردودُانجُسُ 215

جب بھی پایا، اس کے چرکے پ

بِ غُرَض عمل وہرا گر تو دیکھے، اے معلوم ہو جائے گا کہ بیا کارنامہ ہے یانہیں؟"

فخریا غرور برای بات ہے، اکبرعلی کوتو جب بھی یایا، اس کے چبرے برمسکینی اور عجز وانکسار ہی دیکھا۔غصے اور چرچڑے بن سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اسے و کھے ہی لوگوں کے چبرے بے ساختہ کھل اٹھتے۔ان لوگوں کے چېرے بھی جنھیں بیمعلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد اکبرعلی بڑی لجاجت كے ساتھ ان سے كم كا" آج تو بيس رويے دے ہی ویجیے اسم خداک، مجھے برای سخت ضرورت ہے۔" بظاہر ہمیشدخوش رہنے والا بدانسان اکبرعلی جب

طرح مسلمان بھی بہ حیثیت مجموعی فخریاغرور بڑی بات ہے، اکبری کوتو ہیں مرا تو بعض لوگوں کا خیال تھا، اس کا چبرہ رھوکا ریتا تھا۔ ورنہ خوو اپی اور دوسرول کی پریشانیاں دیکھ کر صرف وہ مسلمان مترجم بلکہ دفتر عصے اور چڑچڑے بن سے تواسے عرفتہ ہی رہتا۔ پچھلوگوں کا خیال بیجی ہے کہ ای کے اپنے اور دوسرے

دفتریوں کے ذمے فاکلوں کی الماریوں میں سرے أسے کاغذ کے کیڑے اور گردوغبار کے ڈھیراسے کھا گئے۔ بېر حال اكبرعلى كى موت كاسبب ئى بې تقى -اب ئى بى كا سبب مجھ بھی رہا ہو، دیکھنے والوں نے تو بس مید مکھا کہ وہ شخص مرگیا جولوگوں کی عزت و آبرواور بھرم قائم رکھنے کے ليراني خودداري ، انا اور محبّت كي قربان گاه برجرٌ ها باته ميس کار لیے اس کری سے اُس کری مارا مارا پھرتا تھا۔

اسے ستار العیوب! تیرا ایک ناچیز بندہ جو زندگی بھر دوسرول کی مزور بول کو چھیا کران کی خدمت کرتا رہا، اپنافرد عمل لے کر تیرے حضور میں حاضر ہے۔ تو اس کی کوتا ہوں یر بردہ ڈال دے اور اسے ہرفتم کی رسوائی اور شرمساری سے بچالے۔رمن باارم الراحمين۔

ومبر 2014ء

#### سچا واقعه

تاہم وہ قدرے سیاسی ذہن رکھتے تھے۔ایک مشہور سیاسی جماعت کے کارکن ہی نہیں عہد بدار بھی تھے۔اپ مشہور آپ کواس سیاسی جماعت کا کارکن کہلانے پر فخر محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جماعت کا مقامی لیڈران کی بڑی عزت کرتا۔ لیڈر کی کوشش ہوتی کہ لوگ لڑائی جھاڑوں کی صورت تھانے کچہری جانے اس جھاڑوں کی صورت تھانے کچہری جانے اس کے ڈیرے پر آجا کیں۔

ود پنجایت بلاتے اور پجھ لو اور پجھ دو کے تحت اس طرح نیطے کرتے کہ دونوں پارٹیاں مطمئن ہو جاتیں۔ بیشتر جھگڑوں میں ان کی کوشش ہوتی کہ فریقین کے درمیان صلح ہو جائے۔ پنجایت میں وہ چودھری محد اسلم کو اپنا معاون بناتے۔ چودھری صاحب ابنی باتوں سے فریقین کو بہت متاثر کرتے۔ چودھری محمد اسلم جہاں بے شار خوبیوں کے مالک معلوم نہیں پہلے کون کھائے گا

## اللهاول

موت کامضحکہ اڑانے والے ایک بر ہولے کا لم ناک ماجرا محمد ہونا مجاہد

محمد أسلم متوسط درج كے صنعت كار حور و معمر مى سے نرئ اندسٹرى اور نيوب ويلوں كے بوروں بين استعال ہونے والے پائپوں كى ايك فيكٹرى ان كى ملكيت تقى - بيہ پانى، ريت، سيمنٹ، بجرى وغيرہ سكے ملاپ سے بنائے جاتے ہيں۔ چودھرى صاحب محنتى ہے ۔ اسى ليے ان كا كاروبار دن وُدھرى صاحب محنتى ہے ۔ اسى ليے ان كا كاروبار دن وُدھرى صاحب محتى ہے ۔ اسى ليے ان كا كاروبار دن



سے، ان میں چند خامیاں مجی تھیں۔ ایک تو دو پر لے
در ج کے جگت باز تھے۔ دوسرے اپنے ساتھیوں اور
لوگوں کے ساتھ نداق کرنا ان کا شیوہ بن چکا تھا۔ بعض
لوگ جن میں شہر کے ایک معزز ومتشرح ایم بی بی الیس
ڈاکٹر بھی شامل تھے، انھیں اس امر سے روکتے مگران کے
کان پر جوں تک نہ ریکتی۔ وہ ان کی باتوں کوہنی نداق
میں ٹال دیتے۔

چودھری صاحب کا گزراکٹر اس کلی ہے ہوتا۔ یہ
بزرگ فاتون ان کے نداق کا نشانہ بنتی۔ فاتون کا نام مالک
نیک بخاں تھا۔ چودھری صاحب جب بھی گلی ہے
گزرتے تو آواز لگاتے ''مائی کب تک جیو گی؟ ہمیں
ایخ لال کب کھلاؤ گی؟'' بظاہریہ جملہ بے ضرر معلوم ہوتا
ہے لال کب کھلاؤ گی؟'' بظاہریہ جملہ بے ضرر معلوم ہوتا
ہے کیکن اس میں گہری طنز پوشیدہ تھی۔ مطلب بیتھا کہ تم
سر مردگ تا کہ ہم تمھاری قل خوانی یا چہلم کے چاول
ارلال ہے مراد بریانی) کھا تھیں۔ مائی نیک بخال بعض
اوقات خاموش رہتی کبھی کہہ دیتی ''چودھری صاحب!
اوقات خاموش رہتی کبھی کہہ دیتی ''چودھری صاحب!
موت کا ایک دن مقرر ہے، پانہیں کس نے پہلے چلے
مانا ہے۔''

ایک دن چودهری صاحب ابھی ناشنا کر رہے تھے کہ سای لیڈر کا فون آحمیا۔"میلو چودهری صاحب!

الدودُانجست 217

التلام علیم اس وقت آپ کیا کررہ ہیں؟"

"جود هری صاحب! ناشتے کے بعد فوراً ڈیرے پر آ
جاؤ۔گاؤں شاہ دی کھوئی کی دو پارٹیاں آپس میں لڑمیشی میں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ میں نے دونوں کو تھانے جائے ہے کی حمایت بھی ہیں۔ میں نے دونوں کو تھانے جائے ہے روک کر ڈیرے بلالیا ہے۔ آپ جلد آ جائے ۔

روک کر ڈیرے بلالیا ہے۔ آپ جلد آ جائے ۔

چود هری صاحب نے کہا" میں ناشتا کر کے ابھی آتا

انحوں نے پھر ٹیلی فون پر فیکٹری میں منجرکو کچھ مایات دیں، گاڑی نکالی اور چل بڑے۔ سامنے والی گل میں پنچے، تو و کھا، وہ بزرگ خاتون حسب معمول جار پائی پر جیٹھی تنبیج پر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی ہے۔ گاڑی ردکی اور بولے 'نائی بچ بچ بتا ہمیں اپنے لال چاول کب کھلاؤگی؟''

وہ بزرگ خاتون بولی" یہ قو خدا کو بتا ہے کہ کس نے
کس کے چاول پہلے اور کب کھانے ہیں۔"
قبل ازیں کہ وہ کار چلاتے، وہی ایم بی بی ایس
ڈاکٹر آ گئے۔ ان کا کلینک گلی ہے آ کے بازار میں تھا۔ وہ
کہنے لگے "چودھری صاحب! خدا کا خوف کریں۔
بزرگوں کواییا نہیں کہتے۔"

چودھری صاحب نے حسب دستوران کی تقیمت کو ہنی میں ٹال دیا۔ پھرگاڑی دوڑائی اورلیڈر کے ڈیرے پر پہنچ جہاں کافی لوگ ان کے منتظر تھے۔ ان کا استقبال ہوا۔ کری چیش کی گئی جہاں وہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے دونوں پارٹیوں کی گفتگو سننے لگے۔

اتنے میں ملازم بول لے آیا۔جونبی انھوں نے بول کو مندلگایا فرشتہ اجل آ پہنچا۔ان کی روح تفس عضری

ضرورت سے بوھ کردستور کی یابندی جناح مسلمانوں کے متفقہ لیڈر تھے اورمسلم لیگ کے مدر کی حیثیت سے انھیں وسیع اختیارات حاصل تھے، پھر بھی وہ اینے اختیارات سے تجاوز نہ كرتے۔ جب بھى دستورى طور برضرورى موتا يہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ یا کونسل کو منظوری لینے پر اصرار کرتے۔مونٹ بیٹن اور دوسرے لوگ اس پر بے مد جھلاتے اور تی و تاب کھاتے۔ اُن کے خیال میں بیضرورت سے بڑھ کر دستور کی یابندی تھی۔انھیں شبہ تھا کہ اس طرح جناح مہلت ماصل کرنے یا پابندی تبول ند کرنے کی گری حال علتے تھے۔ درحقیقت یمل اخلاص پر منی تھا۔ جناح كا اعتقادتها كه انسان وستوري طورير عطا كرده اختیارات کی حدیس رہ کر بی اپنی ذمہ داری ہے عبدہ برآل ہوسکتا ہے۔ (چودھری محمعلی)

بڑے تھے۔ایک فرسٹ ائیر دوسرا جماعت دہم میں پڑھ رہا تھا۔ باقی بیچ چھوٹے تھے۔ لیکن خدا سب کا مالک،خالق اور رازق ہے، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔

یادر کھے، موت برحق ہے۔ موت کے ساتھ نداق مت سیجے اور نہ بی کسی کو حقیر جانبے۔ ہوسکتا ہے جے حقیر جانا ياسمجها كميا خدا كے نزد يك وہي مرتبے والا ہو۔ ہميشہ اینے آپ کو خدا کا عاجر بندہ مجھے۔غرور و تکبر خدا کو پندنہیں، اس سے پرمیز کیجے۔ ہارے دین کی بھی یہی الم ہے۔۔

نہ جا اس کے حل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اُس کی ڈر اس کی ڈھیل سے کہ ہے سخت انقام اُس کا سے پرواز کر گئی۔ بوتل ہاتھ سے چھوٹ فروش پر جا کری۔ خودوہ کری پر ڈھلک گئے۔

" يه كيا هو كيا؟ يه كيا هو كيا؟" شور مج الحا- ليدُر جو ابھی تک نہیں آئے تھے شور س کرفورا آ گئے۔سارا ماجرا سنا، تو این کار نکال۔ چودھری صاحب کو دو آدمیوں نے پکڑا، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں بیٹھا۔ لیڈر نے خود كار چلاكى \_سول اسپتال قريب بى تھا۔ ڈاكٹر كونورأ بلايا کیا۔اس نے موت کی تقید بق کر دی۔

اب جاریائی منگوائی گئی۔ان کے بے جان لاشے کو اس برانا کیڑا چرے پر ڈال دیا گیا۔ چودھری صاحب كے تھر فون براطلاع دى عنى فون سنتے ہى گھر ميں كبرام یج حمیا۔ دونوں مینے اور کل کے بچھافراداسپتال سنیے۔اُن کے تھر اندر و ہاہر دریاں بچھا دی گئیں۔ وفات کی خبر نے ہی بیوی بے ہوش ہوگئ۔اسپتال کی انتظامیہ نے لیڈر کی ورخواست مر جلد از جلد قانونی کارروائی کی اور میت ان کے سپرد کر دی۔ وہ اسے ایمبولینس میں ڈال ان کے گھر لے آئے۔مساجد میں اعلانات شروع ہو گئے" دھزات! ایک ضروری اعلان ساعت فرمائے۔شہر کے معروف منعت كاراورسياى راجنما، چودهرى محراسكم رضائے البي ہے انقال فرما گئے ہیں۔ نماز جنازہ کااعلان بعد میں کیا

جونہی مائی بختاں نے سہ اعلان سنا، وہ بھی لاٹھی ممکتے نکیتے فورا ان کے گھر پہنچ گئی۔ جاریائی کے یاس بیٹھی اور زار وقطار روتے ہوئے کہنے لگی: "بائے میرے ہیارے بينيا اين مال ك' لال" كھانے سے يہلے جل بسا۔ مال كـ"لال"كماكرتوجاتا\_"

اس موت ہر ہرکوئی اُداس تھا۔ لوگ بیسوچ رہے تے کہ اب اس گھر کا کیا ہے گا؟ مرحوم کے صرف دو بچے

اُردو دُانجُسٹ 218 🛕 🚄 وَمبر 2014ء

### معاشرتی کہانی

" ہاں بھئی، کیا نام ہے تھارا؟" " آپ کومیرے نام سے کیالیٹا دینا؟" جواب آیا۔ " ہوں! اچھاتم یہاں وہاں کیوں بیٹے رہتے ہو؟" میں نے زم لیج میں یوچھا۔



بهير بكريان نهيس جيتي جا گتے انسانوں كا



ریاسی ظلم کانشانہ بنے ایک مظلوم کی در دناک بیتا،وہ آسانی اشارے کے انتظار میں ہے اُم ایمان



«میں تو بس انتظار کرتا ہوں....."

"کس کا انتظار؟ یہ کہہ کر میں نے اسے غور سے ديكها\_اكريه كوئي جاسوس يا ايجنك تفاتو برا كمال كا..... چرے برکوئی تاثر نہیں تھا .... بے نیازی کی سی کیفیت، نہ خوف نہ تر دون نه صفائی پیش کرنے کا جذبہ .....بس چرے ربد بغام طاری تھا کہ" مجھے تمھاری نہ کوئی برواہے نہ کوئی

"واہ بھئ، برا جری ہے۔" میں نے دل میں سوجا۔ میڈکوارٹر کے پاس الیمی دیدہ ولیری کے ساتھ ریکی کرنا اور ذرا خوف نہ کھانا!لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کهاس برغور کرتا..... شبیر کواشاره کیا که مهمان بنا لواور وه مجمی خاص کیکن میں آ کر اسے دیکھوں گا.....اچھی طرح تلاشی کے لیٹا.....رپورٹ مظہر کو دینا۔ باقی واپس آ کر

يل چرسوين لگا" مونهه! ايم چهشان بهي اين مرضي سے نبیں گزار سکتے۔اب کل کی پرواز سے لندن جانا ہے۔ سیاست دان اگر ملک کے اندر ہی اپنی جوڑ توڑ کی میٹنگ ركه ليا كريل تو كتنا بهلا بو ..... ملك كا!! ويسي بهي وه كون سا لکا ای جیب سے فرچ کرتے ہیں۔ بوجھ تو ملکی فزانے ر بی پر تا ہے .... پھر بھلا یہ بھی کوئی تگ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ کھہرتے رہیں؟ لیکن نہیں بھی، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے....علم تو حکم ہے بجا آورى لازم....

"میں بھی چلول گی۔" جب میں نے بیٹم کو اینے دورے کا بتایا تو فرح سنتے ہی بولی۔

میں نے جمرت سے کہا"ارے، ایک فوجی کی بیوی ہوتم! ایسے دورول میں اہل خانہ کو لے جانے کی اجازت نېيى ہوتى۔''

أردودًا يُسَلُّ 220 مُعَمِر 2014ء

''اوہ ہوا بھئ کیا فوجی کی بیوی روبوث ہوتی ہے؟'' " جانتی تو ہو پھر بھی .... " میں نے جملہ ادھورا ہی جيور ديا\_

بيارے، كوئى بات بھى كرنا ..... بيدوه بھى جائتى ب اور میں جھی۔ میں نے الماری سے دوقیصیں اور دو پتلونیں نكال كرمسهري يروال دير -سامان بانده دينا-كل مبح كي برواز ہے۔ میں ذرا این فائلیں دیکھ لول'....میں نے فرح ہے کہا۔

"بابا .....آپ پھرا کیلے جارہے ہیں؟ آپ نے دبی کی سیر کرانے کا وعدہ کیا تھا؟'' دروازے میر روشنا، عدیلہ اور فاران کھڑے تھے۔

> "بول تم لوگ ..... كييے؟ ..... سوتے نہيں؟" "باباہم شب بخیر کہنے آئے تھے۔"

"میں تمحارے یاس آئی رہاتھا۔" میں نے فاران کو محود میں اٹھایا۔ روشنا اور عدیلہ کو پیار کیا۔'' مجھے اینا وعدہ یاد ہے....ان شاء الله جلد چلیں مے۔ " میں نے انھیں بہلا كرسونے بھيج ديا۔

کندن میں یہ تیسرا دن تھا جب مجھے پچھ تھنٹوں کی فرصت ملی۔ جب کہان کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ وہی خاص جن کے لیے اٹھیں مجھ تنہائی درکارتھی۔ یا کستان میں دفتر ربودك كرك ميس في بھى سكھ كا سانس ليا كمانھوں نے میری ڈیوئی کھاور طرح کی نبیس لگائی۔

موسم سرد ند تھا اور ہوا خوشگوار تھی، لہذا لندن کی ڈبل و يكر سے بورے شہر كے نظارے كا سوچا۔ ايس بس كا انتخاب کیا جس کی حصت کھلی تھی۔ لندن کی سرکیں تنگ بي ليكن ان يه جوم نبيل موتا ـ ايك جگه فك ياتھوں برجگه جگہ کمبی قطاریں کی تھی۔سیل والی دکانوں میں داخلے کے لیے لوگ صبر سے اپنی باری کے منتظر تھے۔ مادام تساؤ کا

ع ب گھر میں سلے کی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے باہر بھی ف پاتھ برغیر مکلی ساح قطار لگائے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔

جھے یادآیا،آگریزوں کا ہالووین (Halloween)
تہوار آنے والا ہے۔اس موقع پر مرد،عورت، بچہ بوڑھا ہر
کوئی جھیں بدل کر دوسروں کوشرارتوں اور عملی نداق کا نشانہ
بناتا ہے۔ جمارے ہاں سیاست دان اور حکوشیں ہی ہالودین
تہوار مناتی ہیں۔ آخر انھیں اپنے عوام کو ڈرا دھمکا اور
ڈرامے وتھیٹر لگا کر قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔شوق عوام کو بھی
ہیں کوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کوتو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
ہیں کوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کوتو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
ہیں کوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کوتو پھر بھلا جھگڑا کا ہے

ہوئے سوچا۔

پیچلے چھ سات سال میہ معمول رہا کہ بیوتون بنتے

عوام میں سے جنھیں افسر شاہی مشکوک سبھتی یادوسرے

الفاظ میں جوعقل مند بنے کی کوششیں کرتے ، انھیں غائب

کر دیا جاتا۔ بارہ شکھوں، ہرنوں اور بھیندوں کے پیچھے گئے

لگڑ بھگے موقع پاتے ہی کسی بچے کو غائب کر دیتے۔ باتی

غول خوف سے باعث افراتفری کا شکار ہوکر تنز بتر ہوجاتا

یکڑ ہے جانے والے بچے کی ماں امیداور مابوی کی ملی جلی

کر دوبارہ تماشاد کھتے ہوئے ریوڑ میں شامل ہوجاتی۔

کر دوبارہ تماشاد کھتے ہوئے ریوڑ میں شامل ہوجاتی۔

کر دوبارہ تماشاد کھتے ہوئے ریوڑ میں شامل ہوجاتی۔

بس اب ٹاور آف لندن کے پاس سے گزررہی تھی۔

رہ آگریز بادشاہوں کی قلعہ نما رہائش گاہ ہے۔ آگریزوں

سے انگریز بادشاہوں کی قلعہ نما رہائش گاہ ہے۔ انگریزوں
کے پہلے بادشاہ کا دور ۲۱،۱ء تا ۱۸۰ء تک رہا۔ یہ بات
مجھے یوں یادرو گئی کہ بچھلی بار ٹادر آف لدن کی سیر کرتے
کرتے مجھے لال قلعہ اور شاہی قلعہ بہت یاد آئے .....

اُرُدودُانِجُنْ 221

وہاں جائیں تو ہیب سی محسوں ہوتی ہے، بلند اور وسق ،
کاریگری میں بے مثال! لیکن ٹاور آف لندن ساری
سجاوٹ اور و مکھ بھال کے باوجود ایک مختلف تاثر حصورتا

آخریم کس قوم کے فرداور کس ملک کے نمائندے ہیں؟

اندن میں تین کے بجائے چار دن لگ گئے۔شاید
جوڑ توڑ میں کچھ کسررہ گئی تھی۔صاحب سے الودائی ملاقات
اوراجازت کے بعد داہی کا ارادہ کیا۔ واہی کے بعد دفتر
کا پہلا دن ہمیشہ انتہائی مصروف ہوتا ہے۔ پا بی نہیں چلا
کہ کب شام ہوئی۔ آخر فرح کا فون آیا" کہاں ہیں؟"
کہ کب شام ہوئی۔ آخر فرح کا فون آیا" کہاں ہیں؟"
رکھا۔شہیر سر پر کھڑا تھا۔
دکھا۔شہیر سر پر کھڑا تھا۔
دکھا۔شہیر سر پر کھڑا تھا۔
دکھا۔شہیر سر پر کھڑا تھا۔
دیما بات ہے شہیر؟"

"مهمان؟" پھر مجھے وہ یاد آھیا۔ بوجھا" کچھ بتایا

الى نے؟"

'' بہیں سر ابرا پاہے۔ پھنہیں پھوٹا، کہتا ہے عتیق کا ساتھی ہوں۔ وہتم ہی لوگوں کے پاس ہے۔'' '' بلاؤ اس کو، میں بھی دیکھوں کتنا بڑا جاسوں ہے اور سس کے لیے کام کر رہا ہے۔ کوئی ایک دوتو ہیں نہیں۔۔۔۔ تشمنوں کی پوری فوج ہے''۔۔۔۔میں دوبارہ بیٹھ گیا۔

کھو دریہ میں دو سپائی اسے پکڑ لائے۔ لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اچھی خاصی خاطر داری کی گئی تھی۔ لیکن چرے پر وہی عجیب س بے نیازی طاری تھی۔ لگتا تھا، اسے کسی چیز کی پروا ہی نہیں۔

"مول کیابات ہے.... بولتے کیوں نہیں ہو؟" میں نے درشت کہے میں خاطب کیا۔

''کیا بتاؤں؟ بتاتا تو ہوں ہتیق الرحمٰن کا ساتھی ہول۔ اس کی ماں اور باپ، دونوں بیٹے کی گمشدگی کے بعد ذہنی مریفن بن چکے۔ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟''

میں نہیں وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ "عتیق پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔اس کا باپ بوڑھا ہے۔" "اچھا۔۔۔۔۔کین تم کس لیے بیٹھے رہتے ہو۔۔۔۔کس کی

جاسوی کررے تھے؟"

"بونهد سلم میرے تو دونوں بھائی مار دیے گئے ۔ اب تو مجھے بس کئے ۔ اب تو مجھے بس انظار ہے" وہ ممثل سکون سے بولا "انظار ہے" کس چیز کا؟"

''خدا کی بکڑ کا .....مظلوم کی داورسی کا ...... دیکھو کپ ہوتی ہے!''

اس نے اپنی سرخ استکھول کے ساتھ مجھے غور سے دیکھا۔اس کے لہجے میں نہ خوف تھا نہ تر دو، نہ صفائی پیش

أردودًا بخب عدد معر 222 م

" " مم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے؟"

ایک دل گرفتہ فخص اشکبار تھا۔ کسی نے اس ہے گریہ و

زاری کا سبب بوچھا تو گویا ہوا کہ میری ہر خواہش ہی

حسرت بن جاتی ہے۔ نہایت عبرت سے زندگی بسر ہو

ربی ہے، خود کشی کرنے کا ارادہ باندھتا ہوں لیکن خوف زدہ

ہوکر یہادادہ بھی ترک کر دیتا ہوں بردل جوہوں۔

ہوکر یہادادہ بھی ترک کر دیتا ہوں بردل جوہوں۔

"" تم بردل نہیں ناشکرے ہواور خود ترسی کے مرض میں

"" مرض میں ناشکرے ہواورخودتری کے مرض میں بہتالا ہو" دوسرے مخص نے بد بات سن کر حقیقت کے آئینے میں اسے اس کی اصلی صورت دکھائی جس سے وہ آئے تک خودنا آئنا تھا۔

ذراسوچے ہم دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں یا یہاں جنت خریدنے؟ اگر زندگی حسب خواہش نہ گزر رہی ہو، تو کیااس کا بیمطلب ہے کہ اللہ سے ناشکر سے بن کا اظہار کیا جائے اور اس خالق کا کنات سے شکوہ کیا جائے؟ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ کیا اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے؟ یا کوئی اور سبب ہے؟

ال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قران پاک میں ہمیں دے دیا یہ کہ: "ہم نے جن وانس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔" اس لیے انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہر کرے تاکہ ونیاوی لا لی و واہشات اور ہوں و آرز و میں اتنا مبتلا نہ ہوکہ اللہ ہے ہی خواہشات اور ہوں و آرز و میں اتنا مبتلا نہ ہوکہ اللہ ہے ہی فوت ہو جائے۔ اس طرح دنیا میں آئے کا مقد ہی فوت ہو جائے۔ اس طرح دنیا میں آئے کا مقد ہی

کرنے کا جذبہ اورلہجہ برفیلا تھا۔ ایک کیکیاہٹ میرے دل سے نکل کر گویاجسم کے ایک ایک حصے پرطاری ہوگئی۔ قدموں نے بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ میں کری پر گرسا گیا۔ تبھی دل نے دعا مائلی ''الیی! مجھے رب کی پکڑ اور مظلوم کی بدوعا سے بچالے۔ گی پکڑ اور مظلوم کی بدوعا سے بچالے۔ (قیداور لا پتا ہونے دالے تمام افراد کے نام اصلی ہیں)

#### جهالكشمير

لیکن یہ نیکی ضرور کرسکتا ہوں کہ اللہ کے بندے میری
دکان سے مایوں نہ لوٹیس۔ جس طرح میں کھوٹے سکے
کے لیتا ہوں، روزمحشر شاید اللہ تعالی مجھ کھوٹے سکے کو بھی
قبول کر لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ بڑا غفور
اور جیم وکریم ہے، وہ مجھے ضرور بخش دےگا۔

اورریم دریا ہے، دوسے رور س رہے ہوں دریا ہے۔
دم دل کی تو سوچ یہ تھی مگراس کا بیٹا، خوشحال خان بھی کھوٹا سکہ ہی ثابت ہوا۔ اولاد مال باپ کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر بن کر ان کے لیے خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن خوشحال خان تواس کے لیے خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن خوشحال خان تواس کے لیے باعث ندامت بن گیا۔ بیٹے کی شکایتوں کا دفتر ہرشام اس باعث ندامت بن گیا۔ بیٹے کی شکایتوں کا دفتر ہرشام اس کے کھر لگتا۔ آئے دن جھڑوں کا سن س کر رحم دل کے کان

مرطفر آب و کھوٹے سے بھی باسانی چل مطفر آب و کھوٹے سے بھی باسانی چل جات ہے۔ یہی وجھی کہ جس کے باس کھوٹا سکہ ہوتا وہ، بلا جھجک رحم دل کی دکان پر آتا اور اپنی مطلوبہ شے حاصل کر لیتا۔ رحم دل بھی بلا دیکھے کھوٹا سکہ لیتا اور اپنی بلا دیکھے کھوٹا سکہ لیتا اور اپنی خلے میں ڈال ویتا۔ بیاس کا برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا۔ اسے کھرے کھوٹے کی اجھی طرح تمیز تھی تاہم آیک مقصد تھا جور حم دل کوشہر بھر کے کھوٹے سنے لے کر اصلی سودا دینے پر آمادہ رکھتا۔ کئی بار اپنوں اور شعر کر اگل جور گل ہوں نے اس کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ گر رحم دل یہ نقصان کی دکا نداری کرتا رہا۔ آخر لوگوں نے کہنا رحم دل یہ نقصان کی دکا نداری کرتا رہا۔ آخر لوگوں نے کہنا بی چھوڑ دیا۔

دراصل رحم دل سوحیا کرتا، میس گناه گار انسان جول-



مگررم دل پیسنتا شرمندہ ساہوجاتا کیونکہ اس کا بیٹا تو دین کا تھانہ دنیا کا!ایک روز خوشحال خان باپ ہے کہنے لگا ''ابا! میں بھی جہاد پر جاؤں گا۔ مجاہد بنول گا۔'' ''ہونہہ! مجھی کھوٹے سکے بھی چلے ہیں بے وقوفا!'' رحم دل نے بے پردائی ہے کہا۔ اس مردن اللہ میں سرقا فلر میں سرقا فلر میں سامل ہو

ایک روز پہا چلا کہ وہ مجاہدین کے قافلے میں شامل ہو کر چلا گیا ہے۔ان کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کر کے جہاد میں شریک ہوگا۔''

یہ جان کر رحم دل کو یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا'' مجھی کھوٹے سکے بھی کام آئے ہیں مگر شاید .....'' مسریت ان ایمان افر مزخوشی کی اک منتقی سی الدہ اس

مسرت اور ایمان افروز خوشی کی ایک تحقی سی لہراس کے دل میں امنڈ آئی۔ پھر جوان جیٹے کی جدائی کا ہلکا سا درد بدن میں بچکولے لینے لگا۔ لیکن جیٹے سے دوری پہ جذبہ ایمان حاوی تھا۔ عملین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا کہ چلوخوشحال خان کسی کے کام تو آیا۔ میرے نہ سہی توم کے لیے تو کچھ کر جائے گا۔

وقت دھیرے دھیرے اپنی جال چلتا رہا۔ ایک
رات بچھلے پہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ رحم
دل گھیرا کرجلدی سے اٹھا۔ دروازہ کھولا تو چند مردوں کو
سامنے کھڑے پایا۔ ''کیا بات ہے بھائی؟'' اس نے
دھڑ کتے دل سے بوچھا۔

"الله قبول فرمائے" آدمیوں میں سے ایک آہستہ آواز میں بولا۔

''کیا کہا؟''رحم دل نے پوچھا۔ ''تمھارے بیٹے کوشہادت نصیب ہوئی۔'' دوسرے شخص نے بتایا۔

« كيا كها..... ميرا ..... ميرا خوشحال خان، شهيد هو

پک گئے تھے۔ وہ جب دن بھر کا تھکا ماندہ گھر لوٹنا تو وہاں خوشحال خان کے ہاتھوں ستائے لوگ جمع ہوتے۔
کوئی کہتا، لڑکے نے اس کے کھیتوں میں گھس کر فصلیں خراب کر دیں۔ دوسرا بولتا، خوشحال نے اس کے کھیتوں میں گھس کر چھوٹے بچوں کو خواہ مخواہ مارا پیٹا۔ کوئی اپنی مرغیوں اور بکر بول کا رونا روتا جنھیں اس نے اپنی غلیل سے ذخی کر دیا۔الغرض رحم دل کا بیٹا وہال جان بنا ہوا تھا۔ نہ مال باپ کا کہنا مانتا، نہ بڑول کا ادب کرتا اور نہ ہی پڑھتا لکھتا۔ اس

کاسارا دن نت نئی شرارتوں میں گزرتا۔ رحم دل بیٹے کی کارستانیاں سن کراپنا سر پکڑ لیتا اور کہتا "اے اللّہ! دکان پر تو میں کھوٹے سکے بنا کچھ کیے چپ چاپ لے لیتا ہوں۔ مگر تونے بھی مجھے جو بیٹا دیا، وہ کھوٹا ای لکلا۔ آخر۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟ کیا میرے ہی نصیب میں سارے کھوٹے سکے لکھے تھے؟ تیرے لکھے کوکون پڑھ پایا سارے کھوٹے سکے لکھے تھے؟ تیرے لکھے کوکون پڑھ پایا

وہ پھر بے چارگی اور النجائید انداز میں گردن آسان کی طرف اٹھا تا جیسے اپنے مقدر کا گلہ کر رہا ہو! دوسرے ہی لمحے صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتا کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہے۔

وقت گررتا گیا۔اس دوران بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں برظلم کی انتہا کردی۔ تب آزاد کشمیر کے ہرگھر سے کوئی نہ کوئی جوان محاذ جنگ کی ست جانے لگا۔
بھائی رحیم نے تو اپنے دونوں بیج جہاد کشمیر کے لیے روانہ کر دیے۔ دہ فخر بیدا نداز میں کہتے ''اللّٰہ نے مجھے دو بیٹے دینے دینے دونوں ہی کو اللّٰہ کی رضا اور خوشنودی کے بیٹے دیا۔ نتی پائی تو غازی ورنہ شہادت کا رتبہ تو ملے گا۔'' لیے بھیج دیا۔ نتی پائی تو غازی ورنہ شہادت کا رتبہ تو ملے گا۔'' بیہ کہتے ہی بھائی رحیم کا سینہ تن جاتا اور آنکھوں میں چک بیہ کہتے ہی بھائی رحیم کا سینہ تن جاتا اور آنکھوں میں چک سے آجاتی۔

أردودُانجُسٹ 224

ومبر 2014ء

#### طبوصحت

تک روک نہیں سکتے۔البتہ ہمیں جاہیے کہ زندگی گزار نے
کے طور طریقوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں لے آئیں تا کہ
وقت سے پہلے بڑھا ہے کی منزل میں وافل نہ ہوں۔ ذیل
میں ان غیرصحت مندعادات کا تذکرہ پیش ہے جو بے خبری
میں آپ کو بہ سرعت بڑھا ہے کی طرف لے جاسکتی ہیں۔
میں آپ کو بہ سرعت بڑھا ہے کی طرف لے جاسکتی ہیں۔
حد سے زیادہ فکر مندی

سے پہلے بوھایا طاری ہونے کا خوف اکثر وقت کو لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے۔
کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے چبرے مہرے اور جسمانی خدوخال میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں بلکہ مجموع صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ عشروں کے دوران طب کی دنیا میں انقلائی ترتی ہوئی ہے۔ نتیج میں قبل از وقت بردھا ہے کی آمد نہ صرف ست کرنا بلکہ بعض معاملات میں جسمانی علامتوں کوٹالنا بھی ممکن ہوگیا۔

#### ا بھی تو میں جوان ہوں....

## بزماياروكيكساتولا

ان غیر محت مندعادات کاطبی تذکره جوبل از وقت آپ کو بردها پے میں مبتلا کر دیتی ہیں



#### طبوضحت

کہ روک نہیں سکتے۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ زندگی گزار نے
کے طور طریقوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں لے آئیں تاکہ
وقت سے پہلے بردھا ہے کی منزل میں داخل نہ ہوں۔ ذیل
میں ان غیر صحت مند عادات کا تذکرہ چیش ہے جو بے خبری
میں آپ کو بہ سرعت بردھا ہے کی طرف لے جاسکتی ہیں۔
میں آپ کو بہ سرعت بردھا ہے کی طرف لے جاسکتی ہیں۔
حد سے زیادہ فکر ممندی
دبنی دباؤ حقیقی معنوں میں انسان کی دماغی، جذباتی

ے پہلے بڑھاپا طاری ہونے کا خوف اکثر وفت کو گھرے وفت کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے۔
کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے چہرے مہرے اور جسمانی خدوخال میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں بلکہ مجموع صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ عشروں کے دوران طب کی دنیا میں انقلابی ترقی ہوئی ہے۔ نتیج میں قبل از وقت بڑھا ہے کی آمد نہ صرف ست کرنا بلکہ بعض معاملات میں جسمانی علامتوں کوٹالنا بھی ممکن ہوگیا۔
معاملات میں جسمانی علامتوں کوٹالنا بھی ممکن ہوگیا۔
معاملات میں جسمانی علامتوں کوٹالنا بھی ممکن ہوگیا۔

#### ا بھی تو میں جوان ہوں.....

## برمایاروگنے کے سات راز

ان غیر حت مندعادات کاطبی تذکره جوبل از وقت آپ کو بره ها پے میں مبتلا کردی ہیں



گلاس پانی پینامعمول بنالیں۔ نیز اسکھوں اور چبرے پر کوئی اچھی کریم اس مقصد کے لیے لگائیں کہ جھریاں نہ پڑیں، تو یقینا پڑھا ہے کاعمل ست پڑسکتا ہے۔

جلدی قتم سے مطابقت رکھنے والے مو چرائرر کے استعال ہے بھی جلد کم عمر نظر آتی ہے۔ جلد کی اچھی طرح دکھے بھال اگر آپ اپنا معمول بنالیس، تو اس سے کولا جن اور ایل سٹن کی قدرتی پیداوار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ قدرتی پروٹین جلد کوشگفتہ اور شاداب رکھتے ہیں۔ ان کی سے جلد پر جھریاں اور شانیس نمودار ہونے گئی ہیں۔

بغيرصحت بخش غذائيس

بچپن میں والدین اگر ہمیں سبزیاں کھانے کی تلقین کیا کرتے ، تو اس میں بردی حکمت تھی۔ اگر آپ کی غذا میں وافر پھل اور سبزیاں شامل نہیں جو غیر تکسیدی مادوں (اینی اسکیے پر اسیدنشس) ہے بھری ہوتی ہیں ، تو لازم ہے اس مسکلے پر تعجہ دیں۔ غیر تکسیدی مادے زہر لیے آزاد اصلیوں (فری رید دیں۔ غیر تکسیدی مادے زہر لیے آزاد اصلیوں (فری رید یکنز) کے خاتے میں اہم کردارادا کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں مجھے کہ جسم میں آزاد اصلیے جلد کے بالائی خلیات کو ہدف بناتے اور انھیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ نتیج خلیات کو ہدف بناتے اور انھیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ نتیج میں جس جریاں بنتی ہیں اور مختلف اقسام سرطان چینے کا خطرہ میں بردھ جاتا ہے۔ اچھی خبریہ ہے کہ آپ یہ خطرہ روزانہ کھل اور سبزیاں کھانے سے ٹال سکتے ہیں۔

ورزق سے کرین

غیر متحرک طرز زندگی سے جوطبی خطرات لائل ہو سکتے ہیں، وہ اب راز نہیں رہے۔ ورزش کے بغیر زندگی گزاری جائے، تو نہ صرف موٹا پے کی شکایت پیدا ہوتی ہے جس کے ضمنی مضرار ات بھی بہت واضح ہیں، بلکہ قلب، شریانوں اور گردے کے امراض بھی بڑھ جاتے اورجسمانی صحت پرتباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے مرمکن کوشش سیجے کہ ذبئی دباؤ آپ کی زندگی میں مداخلت نہ کرے کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں، جو ذرائی بات پر پریشان ہوجاتے ہیں؟ کیا آپ ہر پیش آمدہ معاملے پر ذبن کو دباؤ میں لے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان معاملات میں بھی، جن کا آپ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا؟

اگرابیا ہے، تو آپ زندگی کے نشیب و فراز کو بہت

زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ بدعادت بلاشبہ بڑھاپا
طاری ہونے کی رفتار تیز کر دے گی۔ ذبئی دباؤ بڑھا پے کو
ہوا کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جب
عمر میں اضافہ ہونے گئے، تو دو' دمنفی' ہارمونوں نور پائن
فیرین (Norepinephrine) اور کورٹیسول
فیرین (Cortisol) کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ ان کے باعث
جہم کا مرافعتی نظام متاثر ہوتا ہے اور فشارخون بڑھنے لگنا
ہے۔ نتیجناً سوچنے سجھنے کی صلاحیت زوال پذیر ہوتی اور
امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

ایی صورت میں آپ ہفتے میں کم از کم دوبارخود کو پرسکون کرنے کی کوئی سکنیک آزمائے، جس میں خوشبو سے علاج (Aromatherapy) سے لے کر یوگا کی مشقیں تک شامل ہیں۔ کوئی ایسا کام بھی سیجیے جس سے آپ کے ذہن کوسکون ملے اور دماغی بوجھ دور ہوسکے۔

جلد کی حفاظت

ہمارے جسم میں جلد ایک اہم اور حساس عضو ہے۔
اس کی جانب سے غفلت بھی بڑھا ہے کوبل از وقت
لانے میں مددگار بنتی ہے۔جلد کی حفاظت کا مطلب یہی
نہیں کہ آپ چہرے پہ اور آنکھوں کے حلقوں کے گرد
روزانہ کی بنیاد پر کر بمیں لگا کیں۔ بلکہ ریبھی ہے کہ ہمارے
جسم کو ضرورت کے مطابق بانی ملتا رہے۔ آپ روزانہ ۸

ومبر 2014ء

أردودُانجست 226

حفاظت کے لیے اپنی میک اپ مصنوعات پر ہیروں۔ ' . تی ہیں۔ زیادہ تر فاؤنڈیشن کر یموں میں ''سن پر ویکشن'' فا عضر بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس کیے جلجاتی وهوپ میں گھر سے باہر جاتے ہوئے جسم ڈھک کرر کھے۔ یا پھرسن اسکرین لگانا نہ بھولیس تاكەجلدىرىمورىد ھىجادرشكنىن موارنېيى جول-سگریٹ نوشی

یہ انتہائی مصر صحت عادت ہے۔سگریٹ نوشی بلاشبہ بڑھاپے کی آمد میں تیزی لاتی ہے۔طویل عرصے تک سكريث ينے والے افراد كے دانت يلے ہوجاتے ہيں۔ سگریٹ کا دھوال نگلنے ہے جلد براس کے بھیا نک اثرات بڑتے ہیں۔مثال کے طور پر نہ صرف جھریاں بڑتی ہیں بلکه سرطان کا خطرہ بھی بوھ جاتا ہے۔ خاص طور پر منداور چیں پھرے کے سرطان میں سگریٹ نوشوں کے مبتلا ہونے کا زیار و امکان ہے۔علاوہ ازیں سے بات بھی بہت معروف ہے کہ سگریٹ نوشی امراض قلب کا خطرہ بڑھادیت ہے۔ از دواجی نا آسودگی

خوشگواراز دواجی تعلقات سےجسم وزبن دونوں برسکون رہتے ہیں۔ صنفی سرگرمیاں وراصل افسروگی دور کرنے والے تدرتی وسیله ( Natural Antideprissant ) مین جن سے مزاج فوری طور پر بہتر ہو جاتا ہے۔ بے شار جائزے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ متوازن صنفی زندگی گزارنے دالے افراد صحت مندرہتے ہیں۔ان سر گرمیوں سے جسم میں "انڈورفین اور دیگر ضروری کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں۔ان کی بدولت مدافعتی نظام کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ ذہنی دہاؤ گھٹتا اور بعض مخصوص امراض بشمول سرطان کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔

میں۔آپ کو جوان، صحت مند اور تازہ دم نظر آنے کے لیے صرف بدکرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد بر کم از کم ۳۰ من الیی ورزش کریں، جس سے دل معمول سے زیادہ دھڑ کئے گئے۔ ورزش سے نہ صرف بڑھانے کی آمد کو کسی حد تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، بلکه اس میں با قاعد کی اختیار كرك زندگى كے دوراميے ميں كم ازكم "ايك عشرك" كا اضافہ کرنا بھی ممکن ہے۔

نيند كونظرا نداز كرنا

جب ہم چھوٹے تھے، تو والدین کہتے کہ جلد سو جاؤ۔ ہم اکثر ان کی تاکید نظر انداز کر دیا کرتے۔اب جب کہ ہم بالغ مو چکے ہمیں نیند بہت زیادہ آبھی رہی ہو،تومصروفیت کی وجہ سے سونہیں پاتے۔ تاہم بیانتہائی ضروری ہے کہ رات کے وقت آپ اپن نینداچھی پوری سیجے۔ نیند کی تمی سے متعلق عام غلط نبی یہ ہے کہ اس سے صرف آنکھول کے ینچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نیند پوری نہ ہو، تو آپ خود کو تھ کا ہارا محسول کرتے ہیں۔ کیکن نیند ہے محرومی پیصرف جمالیاتی نقصان نہیں ہوتا۔ اوسطاً ایک صحت مند بالغ فخص كو بررات لگ بھگ سات محفظ كى نيند لین جاہیے، تاکہ وہ دوسرے دن کام کے لیے ذہی طور پر چوس ہو۔ اگر آپ نے نیند کمٹل نہ کی ، توممکن ہے آپ دان مجرته کاوٹ اورستی کا شکار ہیں۔ نیندک کی سے بیجی ممکن ہے کہ آپ معمول سے زیادہ کھانے لگیں۔ سن اسكرين استعال نه سيجيج اکثر لوگ بیلطی کرتے ہیں کہ تیز دھوپ میں نکلتے ہوئے اپنا چہرہ اور باز وہیں ڈھکتے اور ندان بی<sup>م</sup>ن اسکرین

لوشن لگاتے ہیں۔ بیر کریم یا لوشن جمیں دھوپ کے مصر

اثرات مے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت می خواتین دھوپ سے

ا دمبر 2014ء

أردودُانجُٺ 227

چشمکشا

ہمارےعوام سے زیادہ خوش قسمت





اس کونو بھر پورتوجہ میسر آگئ مگرافسوس پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں اپنی بیار بھیٹس کی وجہ ہے بہت پریشان

و و قعا۔ اس نے طرح طرح کے لو کئے

آزمائے گر بھیٹس نے تھیک ہونے کا

نام بی نہیں لیا۔ آخر کار جب سب ٹو نکے بیکار ہو گئے ، تو

شیخو نے شہر کارخ کیا۔ طویل سفر طے کر کے وہال مقیم ڈنگر

ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اُسے ساتھ لیا اور گاؤں واپس آیا۔

ڈاکٹر نے بھیٹس کا معائنہ کر کے شیخو کو ادویہ دیں

ڈاکٹر نے بھیٹس کا معائنہ کر کے شیخو کو ادویہ دیں

اور تلقین کی کہ وہ شیخ وقت پر دی جا کیں۔ ورنہ ذرای کی

مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا آرام اور دیگر

مرید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا آرام اور دیگر

مصروفیات ترک کر کے پوری توجہ بھیٹس پر مرکوز کر

مصروفیات ترک کر کے پوری توجہ بھیٹس پر مرکوز کر

مصروفیات ترک کر کے پوری توجہ بھیٹس پر مرکوز کر

مصروفیات ترک کر کے پوری توجہ بھیٹس پر مرکوز کر



تندرست ہونے گی۔اب شیخو بھی مطمئن ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح صحت مند ہوگئی۔

مكريدكيا! شيخويه د كهيكر حيران موهميا كه بهينس يبلي سے کہیں زیادہ صحت مند دکھائی دیے گئی اور دودھ میں بھی اضافه ہوگیا۔اس تبدیلی کی بابت وہ کئی دن سوچتارہا۔ پھر اس پر بدراز افشال موا که تھیک طریقے محنت بگن اور سیائی ہے دیکھ بال کرنے کے باعث ہی بیسب چھمکن ہوا۔ اب شیخو کا بیمعمول بن کمیا که وه مبح سورے المقناء مویشیوں کو جارہ ڈالتا، انھیں نہلاتا، یانی پلاتا ادر اُن کی صفائی ستحرائی کا با قاعدگی سے خیال رکھتا۔ اگر مچھر ہوتے تو سوکھا گوہر جلا کر دھونی دیتا۔ اب شیخو ہر وقت اپنے ذبن میں بیات رکھا کہ اگر دوانے مویشیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا تو وہ بھی عمدہ پیدادار دیں گے۔ ایک دن شیخو اینے کسی دوست سے ملنے شر گیا-و یکھا کہ اس کا دوست بہت پریشان ہے۔ وجدور یافت کی تو پتا چلا كه جس گارى مين أس كا دوست روزاندوفتر جاتا تھا، وہ خراب رہے گی ہے۔اس وجہ سے وہ پریشائی میں مبتلا ہے۔شیخونے بھی اے اپنی پریشانی کے بارے میں بنایا کہ کیے وہ اپی بھینس کے لیے پریشان تھا، کس طرح وه تھیک ہوئی اور اب حیرت انگیز طور پر دودھ بھی زیادہ دے رہی ہے۔اس نے بیاسی بتایا کہ اس نے بیاری کی حالت میں اپن بھینس کی کیونکرسیوا کی تھی۔

"روها لکھا" دوست شیخو کی باتوں کا نداق اڑانے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا" میں اپنی گاڑی کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کا تذکرہ کررہا ہوں اور بیان بڑھ تنوار نیچ میں بھینس کو گھسا ہیضا ..... بھلا گاڑی کا بہینس سے کیاتعاتی؟

خیر شیخو اس سے مل کر واپس گاؤں چلا گیا۔ دوسرے دن شیخو کا دوست گاڑی لینے مستری کے پاس گیا۔ معائنے کے بعد مستری نے اسے مشورہ دیا کہ گاڑی کے تیل پانی کا خیال رکھو۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ ہی سے گاڑی خراب ہوتی ہے۔ وہ گاڑی لے کر واپس آ گیا۔

رات کو جب وہ بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا اسے پھر شیخو کی باتیں یاد آئیں۔ وہ زور زور سے ہننے لگا۔ قریب بیٹی بیوی نے بوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے اپنے ان پڑھ گنوار دیباتی دوست کا قصہ سایا اور پھرزور زورسے ہننے لگا.

سایا دو به طرود رود ساب استال کیا "گاڑی

بیوی نے تھوڑی در بعد دوسرا سوال کیا "گاڑی

میں خرانی کیا تھی اور مستری کیا کہتا ہے؟"

شوہر نے مستری کے مشورہ کا بتایا، تو بیوی ہنے گئی۔
اس نے حیرت سے پوچھا"اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟"

بیوی نے جواب دیا" آپ اپنے جاہل دوست کی ہاتوں

رغور کیجیے مستری کے پاس جانے اور اس کا مشورہ سننے سے

پہلے ہی آپ کا دوست یہ شورہ دے گیا تھا۔ جسے آپ جاہل

کہدر ہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہے۔"

کہدر ہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہے۔"

کہدر ہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہے۔"

یہ ن کراس آدمی کی آنھیں گھل گئیں۔ دوست نے شیخو کا مشورہ لیے ہاندھ لیا۔ اب وہ روزانہ شیخ وفتر جانے سے قبل اپنی گاڑی کا تیل پانی چیک کرتا۔ کمی کی صورت میں اسے بورا کرتا، اگر ضرورت ہوتی تو ٹائروں میں ہوا گھرواتا، اب اسے بار بارکی پریشانی نہ ہوتی، کیوں کہ گاڑی تھے طرح چل رہی تھی۔

بیتو تھاشیخواوراس کے دوست کا قصد، کیکن ہمارے وطن عزیز میں نہتو کوئی شیخو ہے اور نہ ہی اس کا دوست، تو محلا حالات کیسے تھیک ہوں گے؟

أردو دُانجُنْ 229 مِنْ 2014.

لفظ لفظ موتی ۵ شرافت محض عقل وادب سے ہے ندکہ مال اور اس منصب سے! ۵ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور تنقید میں چست ہو جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ مناح نہیں ہوتے۔ (رابعہ شکور، فیصل آباد)

لے، وہ پاکتان کے اداروں اورعوام کو مال غنیمت سمجھتا ہے۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد وہ تاریخ مرنظر رکھتا ہوا آگے بردھتا ہے۔ اداروں کو لوٹنے اور مال غنیمت میں ملےعوام نما غلاموں (یا غلام صفت عوام) کو بردی مہارت سے استعال کرتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے رومن دور میں ہوتا تھا۔ امیر طبقہ ان سے بغیر معاوضہ کل تعمیر کرواتا اور سخت محنت ومشقت کرانے کے باوجود انھیں کوئی انعام نہ دیتا۔

آج بھی عوام اپنا خون پینا ملک کے لیے بہارہے بیں۔ جبکہ حکمران ان کا بھر پوراستحصال کرتے ہیں۔ وہ باخبر ہیں کہ اگلے پانچ سال میں پھر کوئی اور فاتح آئے گا۔ تخت و تاج اُس کے پاس چلا جائے گا،لہذا پانچ سال میں جو پچے سمیٹ سکتے ہیں،سمیٹ لیں۔

برقسمتی سے پاکستانی عوام کو پالتو جانور یا مشینری جشنی سہولتیں بھی میسرنہیں۔ اس ملک کو ''شیخ'' جسیا حکمران بھی نہیں ملا۔ اسے قوم کی برنمیبی کہیے یا چھاور اس کا فیصلہ عوام ہی کرسکتی ہے مگر قوم کو اس وقت ''شیخ'' کی ضرورت ہے!

روحتی مہنگائی، جوک، پیروزگاری، لاقانونیت، کرپشن اور دہشت کردی کی بیاری جارے جسموں کوکوڑھ کے مرض ہے جھی ڑیا دہ بری طرح متاثر کررہی ہے۔ جارے ملک کو آزادی ہے لے کراب تک کوئی بھی شیخونہیں مل سکا۔ آئ تک برسراقتدار رہنے والوں میں کوئی فالج زدہ، کوئی بھوک کا بارا ہوا تھا، تو کوئی سر ماہیا کٹھا کرنے کی ہوی میں مبتلا، تو چوتھا اقتدار کے ہاتھوں مجبورتو کوئی مارشل لا کا پروردہ۔ اس باعث اس ملک میں رہنے والی مخلوق شیخو کی بھینس سے باعث اس ملک میں رہنے والی مخلوق شیخو کی بھینس سے

ہمارے محمران اقتدار کے نشخ میں دھت اپنی قوم کو بھول بیٹھے۔ان کی نظر میں بیقوم جانوروں سے بھی بدتر ہے کیوں کہ جولوگ مولیٹی پالیس، ودان کا خیال ہمارے ملک کے حکمرانوں سے اجھار کھتے ہیں۔

عکرانوں کی اس روش کا اگر تاریخی تجزید کیا جائے تو

بھی ہمیں اپنی تاریخ میں بھی لوٹ کھسوٹ کرنے والے
علتے ہیں۔ حصول اقتدار کے بعد کسی نے کھورڈیوں کے
منار بنوائے، کسی نے باپ کو اندھا کروایا، تو کسی نے
بھائیوں کوئل کروایا۔ ہماری تاریخ میں جب معاش ک
بات آئے، تو دو دفت بیٹ بھر کر کھانے ہی کا تذکرہ بوتا
ہے۔ اس حقیقت ہے باضی میں عام آدمی کی معاشی
حالت کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔ قام لوگوں میں تین وقت
کے کھانے کا تصورہی نہ تھا۔ ہمارے آباؤ اجداد بھی دو
وقت کے کھانے کی تصورہی نہ تھا۔ ہمارے آباؤ اجداد بھی دو
میسررہا، وہ دوسروں کی نظر میں بہتر ہے اور تھا۔
میسررہا، وہ دوسروں کی نظر میں بہتر ہے اور تھا۔

پرانی روایات مدنظر رکھتے ہوئے آج بھی ہمارے سیاستدان الیکٹن کو جنگ سمجھ کر لڑتے ہیں۔ انتخابات میں بھر پور طاقت کا استعال ہوتا ہے۔ جو فتح حاصل کر

وتمبر 2014ء

أردودُانجُنٹ 230 🗻

M

3

#### سفرنامه

آباد سے آگے تک جہاں جہاں جی فی روؤ ال على، ساتھ ساتھ سيدھے سياٹ کھيت نظر آتے رہے۔ پیتی وهوپ میں آنگھیں سائے کے منظرد یکھنے کوترس کی تھیں کہ اچانک درختوں کے جھنڈ آ گئے۔ باغوں کی ٹھنڈی جیماؤں آئی اوران کے ساتھ کول کی وہ پکارجسے س کر آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے آنکھ کا

نشه كاوه گاناز بهن ميس ميلا: كوئليا مت كريكار.....كريجوالا مح كثار

بجراحا مک یاد آیا که یمی بنارس تو آغا حشر کا شهر ہے۔ جمبئ اور کلکتے کے تھیٹر سے نکل کر جس کی پکار ادب اور نا ٹک کی دنیا کے کونے کونے تک گئی ، بیراس آغاز حشر کی نستی ہے۔ چلیں اور وہ گلیاں اور وہ ورود بوار ڈھونڈیں جن میں ایسا عہد ساز ذہن بروان چڑھا۔ گنگا کی لہروں کے دھیے وھیمے تھییڑوں اور باغوں میں کوئل کی پکاروں نے جس کے دل میں کیسا موز وگداز نه مجرا ہوگا۔ چنال چہ ہم گئے اور نہ صرف

آغاحشر کاشمیری کے دلیں

ایک نامورسیاح کی زبانی مسلمانان ہند کے علمی وا دلی گہوارے کامعلومات افروز تذکرہ رضاعلى عابدى





أردودًا نجست 231 ٨٠٠٠ وتمبر 2014ء

جك كا ہے والى تُو جنم جنم ترے نور کی جگ ڈالی ڈالی، اعلیٰ اعلیٰ، کوئلیا کو کے توجك كابوالياتو

بنارس علم وادب کا شہر ہا ہے۔ یہ کبیر، تکسی، چندر بھان، بریم چند کا شہر ہے۔ فاری شاعر علی حزیں بہیں وفن ہیں۔ رجب علی بیگ مرور نے زندگی کے کتنے ہی برس یبال گزارے۔ جگر مراد آبادی بہیں پیدا ہوئے۔ غالب ككتے جاتے بوے صرف ايك مهينے بنارس ميں رہے مروه مهينا عمر بعريادر كهاب

¥

N

علم و ادب اور درس و تدریس کے اس شہر پر اب بڑی افتاد بڑی ہے۔ سفید ہوشی کے لیے اور دووقت پیٹ بھرنے کی خاطر اب گھروں کے لڑکے جولاہے اور تقفیرے بن چکے۔سب سے برا حال مسلمانوں کا ہے۔ میں جن دنوں جرنیلی سرک پر جار ہا تھا جھے ہے آگے آگے علی گڑھمسلم یونیورٹی کے سابق وائس چانسلرسید حامد سفر كرتے رہے۔ ہرجگہ لوگ مجھے بتاتے كہ وہ آئے تھے۔ التجائين كررب تھے كه گھر كے لڑكول كو دست كارى يقينا سکھائیں مگر یونیورٹی کی تعلیم بھی ولوائیں۔ روزی کی خاطر انھیں علم کی دولت سے محروم ندر کھیں علم یانے کی ضرورت کا احساس ایک نسل سے دوسری کو منتقل ہوتا ہے۔اگر میرکڑی ٹوٹ گئی تو ہمارے ہاتھوں میں صرف جہالت کی ڈوررہ جائے گی۔

چند دن بعد مندوؤل کے علم کا حال دیکھنے بناری مندو یونیورٹی پہنچا۔شہر سے ذرا بامر گنگا کنارے نہایت صاف ستقرااور آراستہ کیمیں۔ دائرے بناتی ہوئی سر کیں باغول اور روشول کے چھواڑے سلیقے اور ترتیب سے بی ہوئی عمارتیں۔ خالص ہندوطرز کے در، ویسے ہی ستون

سوز وگداز کی داستانیں سانے والی ایک شخصیت کو بھی یا لیا۔ وہ تھے آغا محمد شاہ حشر کا شمیری کے بھیتج أغاجميل كاثميري!

یہ بنارس کے محلّہ کووند بورا کلال کا ناریل بازار تھا جهال ایک مختی کی نظر آئی: آغا حشر لین \_ای کلی میں وہ مکان ابھی جوں کا توں موجود ہے جہاں سرار یل ١٨٤٩ و آغا حشر پيدا ہوئے۔ان كے كاغذات ، تحريريں اور ڈراموں کے مسودے وہ سب ای گھر میں محفوظ میں۔ مرف يمي نبيل، وهمسري بھي جس ير وه سوتے، وه آرام كرى جس پر بيئيت، وه ميزجس پر لکھتے، وه پيالياں جن میں وہ چائے ہتے ..... بیساری اشیابڑی احتیاط سے رکھی مي بي-

دنیائے ادب کی میگرانقدرامانت سنبھالے آغاجمیل کانٹمیری بے قدری کے اس دور میں ایبی شخصیت ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ امین کیسے ہوتے ہیں، وہ جا کر آغا حشر کے چھونے بھائی آغامحمودشاہ کے بیٹے کود کھے۔ان ک زبان سے آغا حشر کی بالیں سنے: برے اتا یوں تھے۔ يول بينهة ، اس طرح خوش موتے ، يون نهل نهل كر منشيول کو ڈرامے لکھواتے اور گھٹا گھر کر آئی ہو اور احباب کا جمگھنا ہوتو بول زبان کے تکلف اٹھادیتے۔

میں پہنچا تو دریتک بڑے ابا کے ناکلوں کی باتیں سناتے رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے اصرار ير ناكك كے بول سائے \_ اسليم ير ميروئن كس طرح بولتى تھی۔کوئلیا مت کر یکار، کر یجوالا کے کثار، انھوں نے گا کر سنا دیا۔ پھر یہودی کی اڑک کا ایک گانا، مجھ سے بہ وعدہ لے کر کہ میں ہنسول گانہیں، انھوں نے وہی تھیٹر کے انداز میں سنادیا: والى تُو

أردودًا يجب في عدد من من المردود الجب في عبر 2014ء



شعبے بھی ہیں۔ لیکن یہ برشمتی ہے کہ آپ اس طرف آتے ہیں، توجہ ہیں ہو جہیں دیتے۔ بیصورت حال ہے۔

چلیے ہانا کہ ہندو یو نیورش کے نام میں کچھالی تا ٹیر

ہوگی کہ مسلمان نو جوان ادھر کا رخ نہیں کرتے ، تو پھرشہر

میں ایک مسلم جامعہ بھی ہے۔ چل کراسے دیکھا جائے۔

میں ایک مسلم جامعہ بھی ہے۔ چل کراسے دیکھا جائے۔

ہنارس کا مرکز وارالعلوم ریوزی تالاب کے علاقے میں

ہنارس کا مرکز وارالعلوم ریوزی تالاب کے علاقے میں

ہنارس کا مرکز وارالعلوم ریوزی تالاب کے علاقے میں

امتحان ہو رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، کتابیں جھائی جا

رہی ہیں، جریدے نگالے جارہے ہیں، کتب خاند آراستہ کیا

جارہا ہے، اقامت گاہیں بن رہی ہیں، جامعہ کا اسپتال تعمیر

ہورہا ہے اور فرادی جاری ہور ہے ہیں۔

مر یہ درس گاہ علائے دین تو پیدا کر دے گی، آج کی دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نوجوان کہاں سے لائے گی؟ میں نے مرکز وارالعلوم کے استاد مولاناصفی الرحمٰن سے بوچھا کہ تنے بڑے ادارے میں پرائمری کے پانچ سال اور عربی تعلیم کے دس سال لگانے کے بعداڑے کیا کرتے ہیں؟

انھوں نے کہا:"عام طور پرکسی نہ کسی جگہ وہ تدریس

اور ولیی ہی جالیاں۔ درس گاہوں، انتظامی دفتروں، رہائش گاہوں کے رہائش گاہوں میہاں تک کہ معمولی خدمت گاروں کے کوارٹروں کی عمارتیں بھی اس طرز تغییر کانمونہ تھیں۔

میں اردو کے نوجوان اور ہونہار استاد ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ بتائیے بنارس میں تعلیم کا کیا حال ہے؟ انھوں نے بتایا:

" پونکہ یہاں بیشر مسلم آبادی کی معیشت کا دارو درار
دستکاری پر ہے، اس لیے ان لوگوں کی توجیعیم کی طرف نہ
ہونے کے برابر ہے۔ یہاں تعلیمی اداروں میں بنارس ہندو
یو نیورشی بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس میں بھی مسلمان طلبا کی
تعداد نسبتا کم ہے۔ اول تو تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم
تعداد نسبتا کم ہے۔ اول تو تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم
کا رخ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر باہر کسی سے ملاقات ہوتو
وہ مجھ سے یو جھتے ہیں کہ آپ ہندو یو نیورٹی کے کس شعب
میں ہیں؟ جب عرض کروں کہ شعبۂ اردو سے متعلق ہول تو
بہت چیرت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ کیا بنارس میں
اردو کا شعبہ بھی قائم ہے؟ میں ان کے سامنے اکثر و بیشتر
بہت جیرت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ کیا بنارس میں
اردو کا شعبہ بھی قائم ہے؟ میں ان کے سامنے اکثر و بیشتر
یہ کہتا ہوں کہ صرف اُردودی نہیں یہاں فاری اور عربی کے
اردو کا شعبہ بھی قائم ہے؟ میں ان کے سامنے اکثر و بیشتر
یہ کہتا ہوں کہ صرف اُردودی نہیں یہاں فاری اور عربی کے
اُردود اُنجسٹ

وتمبر 2014ء



ہے۔ ان تاجر گھر انوں کے ایک بزرگ، عبدالقدوس کتیم اپی غزل پڑھ رہے ہیں۔ یول بناری میں مشاعرے کی روایت غنیمت ہے کہ ابھی تک چکی آرہی ہے۔ ہوش و خرد سے گزرے دیوائی سے گزرے می کھی بھی سمجھ نہ یائے اس برہی سے گزرے س حال میں بتائیں تیری گل سے گزرے سب سے گزر گئے جب، تبایے جی سے گزرے گرتم کو پوچھنا ہو، شام و سحر سے پوچھو فرقت کے جار دن تھے کس بے کلی سے گزرے آ کر نشیم ان کے دل کی کلی کھلا دو برسول گزر گئے ہیں راہ خوشی سے گزرے يه تنقي عبدالقدول نتيم نهايت شفق، حپيوڻول كا بهت خیال رکھنے والے، نورانی ڈاڑھی اور اس پر ایک مسلسل مسکراہٹ جس میں سونے کے دانت جگمک جگمگ كرتے ہيں۔ آنكھول اور پيشانی سے جونور چھوٹا ہے، ال کا کیف سب سے جدا ہے۔

i

3/

شعروادب کی بات چلی تو ہم کوچہ آغا حشر کاشمیری
چلے۔ جہاں دال منڈی ختم ہوئی وہاں ناریل بازار شروع
ہوا۔ اب آغا حشر کاشمیری مرحوم کی بیرونی بینھک تھی اور
ان کے بختیج آغا جمیل احمد جن کی باتوں میں دال یا ناریل
کی نہیں، گلوں کی خوشبو تھی۔ پرانے بنارس کی ساری
تہذیب سمٹ کر ان کی گفتگو میں چلی آئی۔ سیج تو بیہ ہے
تہذیب سمٹ کر ان کی گفتگو میں آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری
کہاس دات شمع کی روشن میں آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری
نے بوے ابا کی طرح مکالموں سے وہ منظر کھینچا کہ مرزا
غالب کے کسی خط کاوہ فقرہ جی اٹھا:

''بنارس کا کیا کہنا! ایسا شہر کہاں پیدا ہوتا ہے۔ انتہائے جوانی میں میرا وہاں جانا ہوا۔ اگر اس موسم میں جوان ہوتا تو وہیں رہ جاتا، ادھر کو نہ آتا۔''

کا کام کرتے ہیں، لینی بری تعداد ایسے طلبا کی ہے جو پڑھانے کا کام یا مساجد ہیں امامت اور خطابت کا بھی عمل انجام دیتے ہیں۔ کچھ تجارت میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ یہاں کی سند کی بنیاد پر کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ خاصی تعداد یہاں سے فارغ ہو کر کسی عرب ملک خاص طور پر سعود یہ میں مزید تعلیم پانے پہنچی ہے۔ وہاں انھوں نے بہت پچھ آسانیاں اور مہوتیں حاصل کیں۔ کچھ لوگوں نے ایم اے آسانیاں اور مہوتیں حاصل کیں۔ کچھ لوگوں نے ایم اے کیااور پچھ لوگ پی ایکی ڈی میں بھی پہنچے۔"

تو یہ تھا بناری کا مرکزی دارالعلوم جس کی اعلیٰ جماعتوں میں تقریباً جارسولڑ کے زرتعلیم تھے۔ان میں سے ساڑھے تین سوگونڈہ بہاراور بنگال سے آئے ہیں، خود بناری کے بمشکل بچاس لڑکے ہیں۔اس شہر کے لیے معمولی نہیں، بڑی تشویش کی بات ہے۔

اور پھر منظر بدلا۔ یہ بناری کے مشہور علاقے بدن
پورہ میں پارچہ بانی کے پرانے تاجروں کی قدیم لیکن
شاندار کوٹھیوں میں ایک وسیع وعریض کمراہے۔ او نچی
او نجی چھیں جن پرنقش و نگارا بھرے ہیں، رنگین شیشوں
کی کھڑکیوں میں لوہ کے کفیس کام کی جالیاں گئی ہیں۔
دیواروں پر سبز روغن ہے اور سنہری بیلوں کے پھولوں اور
سنہ و کنول کے پھولوں اور
شہوت کے پتول سے مزین ہیں۔ دیواروں پر الماریاں
جڑی ہیں جن میں کپڑے کے تھان لیٹے رکھے ہیں۔
ساڑیوں کے ہر ڈیزائن کا کوئی نام یا نمبر ہے۔ فرش پر
ساڑیوں کے ہر ڈیزائن کا کوئی نام یا نمبر ہے۔ فرش پر
سفید چاندنی بچھی ہے۔ ایک طرف مند ہے جس پر
سفید چاندنی بچھی ہے۔ ایک طرف مند ہے جس پر
کھے جاتے ہیں۔
کھے جاتے ہیں۔

ای کمرے میں ایک چھوٹی ی شعری نشست آراستہ اُردو ڈائجسٹ 234

اُردو دُانجُسٹ 234 🔷 🚓 دیمبر 2014ء

المدلوز وراصل الم تاريكي واقعات سنايت وليب النمون لا التوب بهن كامطاله يزع ف والول ويز كامول برأ أسانا ادر زاركي أو بالمتصد بنائ كالمحر وطائرة ب وگھی اعظوات اور پھر کر رئے کا ہذہ ال کی 3 ہماوی فوریاں جی-ال الصول کو بھر باعش ادر جراف کے آخریاں اب سے 20 سوالات سالی و بات کو بھی ال است کے میں۔ درست جماب معن مجواد ہے۔ درست جوابات وینے والے زیادہ ہوئے لو قرید اندازی کی جائے گی اور دو توش میبول کو افراد والجسٹ کے 6 شاروں فی انعالی العزازی ترسل کے مارو مله ورای کی 2 فواصورت آنایل ای جائیل کی۔

جوابات بينخ كابنا: مدير ماهنامه اَردو ذائجست اله-325 هجرڻا وَل الاجور

#### ماہ نومبر میں دیے گئے قصه کوئز کے صحیح جوابات

(ب) القانون في الطب

قصه كوتز 1- (الف) بومل سينا

(ك) ايالوا

قصه كوتز2- (الف) نيل آرسٹرانگ

(ب) افریقن نیشنل کانگریس

قصه كوئز 3- (الف) نيكن منذيلا

#### درست جوابات دینے والوں کے نام

محمد اسيد خالد ( ملتان )، ثا قب محمود بث ( راولپنڈې )، ۋا کٹر خالد سيف الله خان (لا مور )، طاليبين (حيدرآباد )، مرزا بادي بيگ (حيدرآباد )، محد منير (حيدرآباد)، ماه رخ (حيدرآباد)، عبدالسليم انصاري (حيدرآباد)، آصف كريم (حيدرآباد)، محمد احمد (كراجي)، مرز مسرت بيك (حيدرآباد)، زاېداقبال ( آزاد تشمير)، فائزه بنول (فيصل آباد)، صادقه احسان (اسلام آباد)، ميال محمداويس مظهر (لامور)، ملك ساجد متناز ( چکوال)، نائله کوکب (لا مور)، اولین حبیب (فیقل آباد)، شیم اختر (فیقل آباد)، عائشه فاطمه (فیقل آباد)، حمزه غلام حسین (حیدرآباد)،محمد حبیب (فیعل آباد)،محسن حبیب (فیعل آباد)،محمد انیاس (منڈی بہاؤالدین)،منظور احمد بھکیو (نواب شاہ)، حامد . . . محود (جرانواله) مجمود منورخان (سرگودها) ،محمر پوسف قریش (حیدرآباد) ،مبرمحمرا قبال (جزانواله)، آمنه رمضان (عارف والا)



إ ورست جوابات پرانعامات آب كينظر بين

آپ کو 6 ماه تک أرد د ڈائجسٹ ك الدر المور تخد مليل ك

قرعه اندازی میں جیلتنے والوں کے نام جیلتنے والوں کے نام

نوٹ: تمام قارئین اپنائمٹل نام و پتااورموبائل یا لی ٹی سی امل نمبرلکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے بغیر کورئیر سروس کا نمائندہ آپ تک نہیں پہنچ یا تا ۔ (ایڈیٹر)

الردودانجنث 235

قصه کوئز ۱

باني باكستان- إمل نام محمل جناح-" قائد اعظم" توى خطاب تھا جو ١٩٣٨ء سے ان كے اصل نام سے بھى زيادہ مشہور ہوگیا تھا۔ پاکستان کی پہلی وستورساز اسمبلی نے اینے بہلے اجلاس میں انفاق رائے سے اس عوامی خطاب کو سرکاری طور پر منظور کر لیا۔ ۲۵ رومبر ۱۸۷۱ء کو بروز اتوار کراچی میں کھاراور کی بستی میں وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔اصل وطن راج کوٹ (کاٹھیاواڑ) تھا۔ ان کے والد چمڑے اور کھالوں كاكاروباركرتے تھاور چند برس يملے بى كاروبار ميں توسيع کے لیے راج کوٹ سے کراچی منتقل ہوئے تھے اور کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔

محموعلی اینے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ احماعلی اور بندے علی غیرمعردف رہے۔ فاطمہ زندگی بھران کے ساتھ رہیں۔ مریم اور شیریں غیرمعروف رہیں۔ (١)- قائداعظم كوالدكانام كياتها؟

(٢) - آب كى تارىخ بىدائش ودفات بتائي؟

قصه کوزنز. ۲

قائداعظم کی شخصیت پر پہلا ساسی اثر دادا بھائی نوروجی كا مواجو انگستان مين اس وقت يارليماني انتخابات مين آزاد امیددار کی حیثیت سے حصہ لے رہے تھے جب آپ لندن میں تعلیم پارہے تھے۔ دادا بھائی کی انتخابی میں آپ نے مركرى سے حصدليا۔ بعد ميں دادا بھائى كے جى سيرفرى بن مے۔ آپ نے سریندر ناتھ بینرجی مو کھلے اور سر فیروز شاہ مہت سے بھی اثر لیا۔ کو کھلے کے آپ زیادہ قریب تھاور کہا كرت تن كا دريس مسلم وكك بنا وإبتابول-بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے ۱۸۹۷ء میں واپس

مِندوستان آ گئے۔ پہلے کراچی میں وکالت شروع کی۔ نہم<sub></sub> چلى تو ١٨٩٤ء مين جمبني جاكر دفتر كھول لياليكن تين سال تك مفلسی سے سابقہ بڑا رہا۔ ادھر کراچی میں ان کے والد کا کاروباراجا تک زبردست خسارے کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا اور وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی طرف و کھورہے تھے کہ اس کی وکالت حِلْے تو گاڑی حلے۔ اتفاق ے جمبی کے پریذیڈنی مجسٹریٹ جھے ماہ کی رخصت پر طے مے تو ان کی جگہ عارضی طور پر آپ کواس اسامی پر مامور کیا محیا۔اس کے بعد آپ کی وکالت بھی حیکے لگی۔ (١) - آپ كى بىلى بوي كانام كياتها؟ (٢)-آب فرق بائى سے شادى كبك؟

قصه کوئز۔ ۳

١٩٨٧ء ٢٥ جون كو"وزارتي مشن" سے مايوں ہوكر انگریزول اور کانگریس کی غلامی سے نجات پانے اور مکتل آزادی حاصل کرنے کے لیے"راست اقدام" کا اعلان کیا جو۲ اراگست ۱۹۴۷ء کومنا ما گیا۔

١٩٢٧ء ١٩٧٨ جون كو واكسرائع مندلارة ماؤنث بيثن نے آل انڈیا ریڈ یو پر قیام یا کستان کا اعلان کیا جس کا قائداعظم نے اپنی تقریر میں خیر مقدم کیا۔

آپ ۱۹۴۷ء ۱۸اراگست کو پاکستان کے گورز جزل بے۔ پاکستان کی بہلی دستورساز اسبلی کے صدر منتخب ہوئے لیکن وه صرف ایک ہی اجلاس میں شریک ہوسکئے کیونکہ تپ ول نے اور شدید مقرونیات نے الھیں تھکا دیا تھا۔ آپ آرام کی غرض سے بلوچستان کے صحت افزامقام زیارت مجئے اور وہیں پر وفات یائی۔ آپ کا مقبرہ کراچی کے قلب میں تغمير كيا حميا-

خوبصورت اورمعياري كتب بمم قيمت اعلى معيار

منصوره، ملتان رود لا مور 042-35425356



انعامات کے لیے تعاون

أردودًا مجنب عدم 236 من ويمبر 2014ء





سمیری بیاحت سے کئی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔

زبردست تحریر ہے۔ شمیر حجی معنوں میں ایک جنت نظیر خطہ

ہے۔ اسلامی زندگی کی تمام تحریریں و واقعات عمدہ سلسلہ

قواعد کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملتی ہے وہیں اپنے

اسلان کے کارناموں ہے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

اسلان کے کارناموں ہے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

مباشفیق کا مضمون ''عرق النسا'' معلومات سے

مبر پورتھا۔ سراج دین کی ''اپنی پہچان بھی نہ بھولو'' ہماری

مجر پورتھا۔ سراج دین کی ''اپنی پہچان بھی نہ بھولو'' ہماری

مجت کے حوالے سے کسی نے زبر دست تحریر ہے۔ وطن کی

مجت کے حوالے سے کسی نے زبر دست تحریر ہے۔ وطن کی

مجت کے حوالے سے کسی نے زبر دست ہوت کہی ہے:

مرائی حجت اپنی ہوتی ہے خواہ میکنے والی ہی کیوں

نہ ہو۔ اگر میکنے گئے تو اُسے چھوڑا نہیں بلکہ نقص دُور

کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنا ملک اپنا ہوتا ہے' اگر مجر

وطن عزیز کامعیارتعلیم
طیب اعجاز قریش نے برئے اہم تکتے ہا گیزیکو
نوٹ تحریرکیا۔ ہمارے ہاں تعلیم کاروبار بن چکی۔اگراس
شعبے کی برئال کاکوئی مناسب نظام وضع نہیں ہوا تو یہ
شعبہ دن بدن تنزلی کا شکار رہے گا۔اکیڈمیوں میں
شعبہ دن بدن تنزلی کا شکار رہے گا۔اکیڈمیوں میں
جماری فیسیں لے کر برخھانے والے اساتذہ سرکاری
ونجی اداروں میں جان ہو جھ کرطلبہ چاتی توجہ بیں دیتے
جو انھیں دین چاہیے۔المیہ میہ ہے کہ وہ پھران اداروں
سے تخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟

صغیرہ بانو شیریں کے انتقال پر دکھ ہوا۔ لوگوں کی قلاح و بہود کے لیے اُن کے تجویز کردہ نسخے ومشورے انھیں سجی کے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔مکن ہوتو اُن کے مشوروں ونسخہ جات کو بطور قندر مکرر شائع کیجیے۔ آزاد

اُردودُانِجُسٹ 237

ج تمبر 2014ء

تفہرانے کی کوشش نہ کرتے اور شاید انھیں ہمارت كالكناؤنا جبره بهي نظرآ جاتابه

تصور پاکتان نہیں بلکہ اُس ہندو ذہنیت کا ہے جے یا کتان کے نام ہی سے چڑ ہے۔ بھارتی نیتاؤں نے پہلے ہی ون اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ یا کستان کا وجود ختم کر کے اکھنڈ بھارت نہیں بنا کیتے وہ ہے ۔ چین سے نہیں بیٹھیں سے۔ انھوں نے تاریخ بدل کرنہ صرف مندوستانی مسلمانوں کا برین واش کیا بلکه متعدد یا کتانی مجھی اپنی بھولی بھالی طبیعت کے باعث''امن کی آشا'' کے جال میں پھنتے چلے جارہے ہیں۔ سادگی مسلم کی د مکیهاوروں کی عیاری بھی د مکیھ كاش ايسے لوگول نے امت مسلمہ كاعظيم ہولوكاسٹ اور ۱۹۴۷ء کے المناک واقعات آئکھیں کھول کریڑھے ہوتے توامن کی آشا کے لاوے میں ڈو بے سے پہلے اں کا پچھسد باب کر لیتے۔ کاش وہ سمجھ سکتے ہے مجھے مغلوب کرنے کو مرے دشمن کی جانب سے مجھی نفرت کے تیر آئے مجھی حامت کا دام آیا مگراب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی اور پیروام اس قدرخوش رنگ ہو چکا کہ شکارخود دوڑ کراس میں پھننے کو تيار ہے۔ بھارت يبي حابتا تھا۔

( واكر سعيد احرملك ويفس لا مور)

تبجره كتب

اردو ڈائجسٹ میں تعارف کتب کاسلسلے سلسل ہے ہر ماہ نبیں آرہا'اں طرف توجہ دیجے۔ایک تجویز ہے کہ ہر ماہ انٹرنیٹ سے منتخب کردہ اردو زبان کی اچھی اچھی ويب سائش كالفصيلي تعارف ويجييه (محر خلیل چودهری وینه)

ا وتمبر 2014ء



جائے تو چھوڑانہیں بلکہ درست کیا جاتا ہے۔'' اردو وانجسك كى خاص بيجان يهى ہے كه بدائي تهذيب و ثقانت ہے جڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔

(رانا محمشابد گلستان كالونی بورے والا)

وطن عزیز میں معیار تعلیم بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں معقول اضافہ کیا جائے۔ نیز ان سے غیرضروری کام نہ کرائے جا کیں۔ خاص طور برمحكمة عليم برائمرى اسكولوں كے اساتذه كو بہت تک کرتا ہے۔ انھیں مانیٹرنگ کے نام پر تنگ کرنا معمول بن چکا۔ انھیں پریشان کرنے کی فاطر نے حیلے بہانے گھڑے جاتے ہیں۔مثلاً یہ کہ طلبہ کی عاضری کولازمی بنانا ان کی ذھے داری ہے۔ حالانکہ جوطلبہ اسکول نہیں آتے ان کے والدین کواس امر کا پابند بنایا جائے کہ وہ مدرسے آئیں نہ کہ اساتذہ کو اس بات کا ذ مے دارگھبرایا جائے۔

ماه نومبر کا شاره معیاری تھا۔صغیرہ آیا کی رحلت کا یڑھ کر افسوس ہوا۔ اللہ تعالی مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہوے۔

(محمود منور خان سنبلانواله مياني صلع سر كودها)

تصويركا يبلارخ

شاره اکتوبر ۲۰۱۴ء میں جناب طاہر مہدی کا مضمون "جب دونول وثمن دُومِين مَحْ" زريمطالعه آيا\_ مجھے نہیں معلوم طاہر صاحب نے عمر کی کتنی بہاریں دیکھی ہیں' کیکن ان کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ ہوتی تو شاید انھیں تصویر کا بہلارخ مجھی یاد ہوتا۔وہ اس قدر معصومیت سے ہر بات میں پاکستان کو مورد الزام أردودُانِجْتُ 238

بھی ان کے رعب و دبد بے میں کوئی فرق نہ آیا۔ حالا کہ بڑے سے بڑا سرکاری افسر بھی ریٹائرڈ ہو جائے تو اسے چلا ہوا کارتوس کہتے ہیں اوراس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ چلا ہوا کارتوس کہتے ہیں اوراس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ (سیدمختار حسین کاظمی سیدانوالہ صلع جہلم)

#### تندرستي كأضامن

ایک شارے میں گہیں' ادرک' شہد اور پھلوں کے مرکے پر مشتمال نسخہ پڑھا۔ بیدول کی شریانیں صاف کرتا اور انسان کو تندرتی دیتا ہے۔ میں نے استعال کیا' تو مجھے مرکدموافق نہ آیا۔ اس کی تیزابیت نے جگر کو متاثر کیا۔ بعدازاں طب مشرق سے واقف ایک صاحب نے

مشورہ دیا: شہر کہن و ادرک کا رس ایک ایک پیالی کیجے۔ اس میں ایک پیالی انگور یا سیب کا رس ملائے۔ پھر دو چھی کلونجی اور ایک چھے پسی دار چینی ڈال دیجے۔ اس آمیزے کو اچھی طرح ملائے ادر پھرنوش جان کیجے۔ المحداللہ میں فرجھے راس آیا۔ میرے دل

کی دھڑکن معمول پہ ہے۔ نیز ڈاکٹر کے بقول شریا نیں مجھیٰ صاف ہوچکیں۔

(نوال چودهرئ فرینکفرٹ جرمنی)

انساني روح كي نشو ونما

میری خواہش رہی ہے کہ کوئی ڈانجسٹ نوجوان طلبہ وطالبات کی علمی ضروریات پوری کر سکے۔ ماشاء الله اردو دانجسٹ صحیح معنوں میں انسانی روح کی نشو ونما کرتا ہے۔ دائجسٹ سیح معنول میں انسانی روح کی نشو ونما کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی رسالے کومزید کا میابیاں عطافرمائے۔

(امير مزه بن مشاق دار برش) 🌲

تسنيم نوراني كاانثرويو

طیب قریش کا ایڈیوریل ارباب و بست وکشاد کے
لیے فکر ونظر کے کئی سنجیدہ در واکر گیا۔ کاش اُسے سنجیدگ
سے لیا جائے۔ جناب سنیم نورانی کی داستان جیرت انگیز
بھی دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ ان جیسے
بوروکریٹ کی پوری ٹیم اگر حکر انوں کوئل جائے اور وہ ان
کے تجر بات مشاہدات اور تصورات کو دل سے مان کرعمل
درآ مد کراکیں تو ہم بھی چین جیسا عظیم ملک بن سکتے
ہیں۔ نورانی صاحب کے انٹرویو سے یہ بھی آشکار ہوا کہ
ہیں۔ نورانی صاحب کے انٹرویو سے یہ بھی آشکار ہوا کہ
ان جیسا وژن رکھنے اور عوام کی قسمت بدلنے والے

منصوبہ ساز کئی سرکاری افسر تھرانوں کی ا لا کچی اور ہوئی شہرت کی خومیں ہہ گئے۔ '' بھائی جی'' کے حالات پڑھ کر بہت سوں کو زندگی گزارنے کا وژن ملے گا' انتقاب تک و دو کا سبق اور یہ بھی کہ قناعت وصبر کا بہاڑ کیے اور یہ بھی کہ قناعت وصبر کا بہاڑ کیے

علامدا قبال سے متعلق ایم اسلم محترم کا برانا واقعہ بڑھ کرمیں بے حداجھی اور برانی بادوں میں کتنی ہی دریہ محویارہا۔

(جاويداحرصديق مورگاه راوليندي)

قابل تقليد مثال

چندماہ قبل بولیس کے نڈر جرنیل دوالفقار احمہ چیمہ کا انٹرویو پڑھا۔ سابق ڈی آئی جی پنجاب سیدعنایت علی شاہ مجمی ایسے ہی بولیس انسر تھے نہایت دلیر دیانت دار اور خوددار! ان کی ایک خوبی میھی کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد

ع 239 م

نورانی صاحب کے انٹرویو سے سے

بھی آشکار ہوا کہ ان جبیا وژن

ر کھنے اور عوام کی قسمت بدلنے

والے منصوبہ ساز کی سرکاری افسر

حکمرانوں کی لا کچی اور ہویں شہرت

ک خوش برگئے۔

أردودُ الجنب 239

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



